



- ٥ والدين كى فدمت
- ٥ سونے کے آداب
- و زبان کی حفاظت کیجئے
  - ٥ وقت كى قدر كري
- ٥ شبربرائت كى حقيقت

- · اولادى اصلاح وتربيت
- و غيبت-ايكعظيم كناه
  - و تعلق مع الله كاطريقة
- و حضرت ابراسيم عَليَالِ الله اورتعميربيت الله
  - ه اسلام اور انسان حقوق

حضرت مولانا مُفتى عُمَّانَ عَيْ عُمَّانِي عَلَيْهُ

مماملاليلثي





## JUNE DE SEEDE SEEDE

حصرت مولا نامحمرتق عناني صاحب مظلهم **⊕** صبط د ترتیب 🖘 💮 محمد عبدالله میمن صاحب تاريخ اشاعت 🖘 ستبرسيو وله المكريم للمثن المكريم المكريم المكريم المكراحي مقام بابتمام في الله من صاحب 🖘 🔻 میمن اسلامک پبلشرز ناشر کمپوزنگ 😙 عبدالماجد پراچه(نون: 0333-2110941) حكومت بكاكستان كايي وأنكش وحبط بيثن بنراء ١٣٥٠ ملنے کے پتے

- ميمن اسلامك ببلشرز، ۱۸۸/۱، ليافت آباد، كراجي ١٩ (\*)
  - دارالا شاعت، اردو ما زار، کراچی ◈
    - مكتبه دارالعلوم كراجيهما **(**
  - ادارة العارف مارالعلوم كراجي ١٦ (
  - سکت نان<sup>ه دال</sup>ه ی م<sup>عما</sup>شن اقبال ، **کرا**زی **(\*)** 
    - اقال بك سينز سدر كراجي **( )**

#### بسسعانته الحن التحسية

## بيش لفظ

يشخ الاسلام حصرت مولانامفتى محد تقى عثانى صاحب ظلهم العالى

وَيْحَدُدُ بِنَّهِ وَكُنَّىٰ وَسَسَلَا مُحْمَلُ عِبَادِهِ الَّذِيْبَ اصْطَعَىٰ مَا اَمَّا اَعْد ا

اپ بعض پررگوں کے ارشاد کی هیل میں احترکی سال سے جمعہ کے روز عمر کے بعد جامع معجد البیت المکرم کلشن اقبال کراچی میں اپنے اور سنے والوں کے فائدے کے بعد جامع معجد دین کی ہاتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے مفرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں ، الحمد لللہ احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین ہمی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعے بنائمیں۔ آئیں۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے بجرس سے ہے۔ احتر کے ان بیانات کوشیپ ریارڈ کے ذریعے کفوظ کر کے ان کیسٹ تیار کرنے اور ان کی فشر داشاعت کا اجتمام کیا، جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بقضلہ تعالی ان سے مجی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہاہے۔

ان کیسٹول کی تعداد اب تقریباً جارسو سے زائد ہوگئی ہے۔ انہی میں سے پہلے کیسٹول کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے تامبند بھی فرمالیس اور ان کو چھوٹے چھوٹے کیا۔اب وہ ان تقاریر کا ایک مجمور 'اسلامی

خطبات' کے نام ہے شائع کرد ہے ہیں۔

ان یس سے بعض تقاریر پر احترفے نظر عالی مجمی کی ہے۔ اور مولا تا موسوف فے ان پر ایک مقدرین کی ہے۔ اور مولا تا موسوف فے ان پر ایک مقدد کام میر مجمی کیا ہے کہ تقاریر میں جو احادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کر دیئے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بردھ کی ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے وقت یہ بات ذہن ہیں وہی چاہئے کہ یہ کوئی

ہا قاعدہ تعنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدو سے تیار کی گئی
ہے، لبندا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے
فائدہ چنچے تو یہ محس اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے، اور اگر
کوئی بات فیر مختاط یا فیر مفید ہے، تو وہ یعنیا احترکی کسی فلطی یا کونا ہی کی وجہ ہے۔
لیکن الحمد نلہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریم بیس، بلکہ سب سے پہلے اسے آ پ کو
اور پھر سامعین کواچی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ بہ حرف ساخت مرخوشم ، نہ بہ تعش بست مشوشم تھے بیاد توی زنم ، چہ عبارت وچہ معانیم خ

الله تعالى النيخفش وكرم سے ان خطبات كوخود احتركى اور تمام قاركين كى اصلاح كا ذريع منائر الله تعالى اصلاح كا ذريع منائر اور بيہم سب كے لئے ذخيره آخرت البت بول دالله تعالى سے مزيد دعا ہے۔ كدوه ان خطبات كے مرتب اور تاشركو يمى اس خدمت كا بہترين صلا عطافرا كيں۔ آئين۔

محرتنی عنانی دارالعلوم کراچی ۱۳

#### وسنخالة الكانف التاتيب

# عرضِ ناشِر

الحمد الله "اصلاتی خطبات" کی چھی جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت ماسل کررہے ہیں۔ جلد خالف کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے جلد والث کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے جلد رائع کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد لله ، ون رات کی محت اور کوشش کے نتیج میں صرف چے ماہ کے اندر بیجلد تیار ہوکر سامنے آگی اس جلد کی تیاری میں ہراور کرم جناب مولانا عبد الله میں صاحب نے اپنی دوسری معروفیات کی تیاری میں ہراور کرم جناب مولانا عبد الله میان ما حب نے اپنی دوسری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا جیتی وقت نکالا ، اور دن رات کی اختک محنت اور کوشش کر کے جلد رائع کے لئے مواد تیار کیا ، اللہ تعالی ان کی صحت اور عربی برکت عطافر مائے۔ آمین ۔

ہم جامعہ واراحلوم کراچی کے استاد حدیث جتاب مولانا محود اشرف عثانی صاحب مظلم اورمولانا راحت علی ہائی صاحب مظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنہول نے صاحب مدلم اورمولانا راحت علی ہائی صاحب مظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنہول نے اینا قیمتی وفت نکال کر اس پر نظر ٹائی فرمائی اور مغیر مشورے ویئے، اللہ تعالی و نیا و آخرت ہیں ان حضرات کواجر جزیل عطافر مائے۔ آئیں۔

تمام قارئین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو مزید آ سے جاری رکھنے کی جمت اور آفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسباب ہیں آسانی بیدا فرما دے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو نیش عطا فرمائے۔ آ سانی بیدا فرما دے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو نیش عطا فرمائے۔ آ جن۔

و فی اللہ میمن میمن اسلامک پہلشرز

| <b></b>               | T)                                                                                                                            |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| منح                   | عنوان                                                                                                                         |   |
|                       | ا جمالی فهرست خطیات                                                                                                           | _ |
| 11<br>61<br>49<br>1.4 | (۳۰) اولاد کی اصلاح و تزییت<br>(۳۱) والدین کی خدمت<br>(۳۲) "فیبت" لیک محظیم محملا<br>(۳۳) سونے کے آواب                        |   |
| 144<br>161<br>161     | (۳۳) تعلق مع الله كا آسان طریقه<br>(۳۵) زبان کی حفاظت شیجئے۔<br>(۳۷) حضرت ابراہیم اور نتمبیر بیت فائد<br>(۳۷) وقت کی قدر کریں |   |
| 778<br>788            | (۳۸) اسلام ادر انسانی حقوق<br>(۳۹) شب برات کی حقیقت                                                                           |   |
|                       |                                                                                                                               |   |
| -                     |                                                                                                                               |   |
|                       | ·                                                                                                                             |   |

|             | (                                               |
|-------------|-------------------------------------------------|
| منح         | عتوان                                           |
|             | تفصيلي فهرست مضامين                             |
|             | (۳۰) اولاد کی اصلاح و تربیت                     |
| ·μ          | ا اولادکی اصلاح د تربیت                         |
| 44          | ۴ خطاب کا پیارا موان                            |
| 40          | ٣ لفظ "بينا" ليك شفقت بمرا خطاب                 |
| 44          | ٣ آيت کاتريم.                                   |
| 74          | ۵ ذاتی عمل نجلت کے کافی نہیں۔                   |
| 12          | ۲ اگر اولاد شد ماسے تو!                         |
| 17A         | ے دنیاوی الک سے حس طرح بچاتے ہو؟                |
| 19          | م آج دین کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہے۔             |
| 79          | ۹ تموزا سابے دین ہو حمیاہے۔                     |
| ا ۳۰        | ۱۰ درای جان کال می ہے                           |
| ۳۰          | ۱۱ نئي سل کي حاکمت۔                             |
| ۲۱ ا        | ۱۳ الرج اولاد مال باب سے سمریر سوار ہیں۔        |
| ۲۲          | ١١٠ باپ " نرستگ بهوم " میں                      |
| ן אין       | ۱۲۳ جيسا كرون مح ويسا بحرو مح                   |
| ۳۳          | ۱۵ حضرات انبياء اور اولاد کي مکر                |
| rr          | ۱۲ قیامت کے روز ماتیحتوں کے بارے میں سوال       |
| ۳۳          | ۱۷ میه ممناه حقیقت میں آگے ہیں۔<br>سریس اقریب د |
| 10          | ۱۸ حرام کے لیک لقے کا نتیجہ                     |
| <b>1</b> 44 | 19 اند حرے کے عادی ہو گئے ہیں۔                  |
| Ш           | ·                                               |

|   |   | _ |
|---|---|---|
| 1 | Ī |   |
|   |   | • |
|   |   | • |
|   | • |   |

| منح  | عنوان                                     |
|------|-------------------------------------------|
| ٣2   | ۲۰ الله والول كوممناه نظر است بيل-        |
| ٣2   | ٢١ يه ونيا كنابول كى الك سے بحرى مولى ہے- |
| ٨٣   | ۳۳ پیلے خود نمازی پابندی کریں             |
| ۲۸ ا | ٢٣ بي سك مائة جموث مت بولو-               |
| r9   | ۲۳ بجوں کو تربیت دیجے کا انداز            |
| ۸٠.  | ۲۵ بجوں ہے محبت کی مد                     |
| 61   | ٢٧ حصرت مخفخ الحديث كاليك واقعه           |
| ام   | ۲۷ کمانا کمانے کا ادب                     |
| רץ   | ۲۸ بد اسلامی آواب بین -                   |
| ۳۳   | ٢٩ ملت سال سے مِسلّے تعلیم                |
| 77   | ۰۰۰ ممرکی تعلیم دیدو                      |
| هم   | ۱۳۱ قاری نتخ محد صاحب دحت الله علیه       |
| 70   | ۳۲ بجول کو مار شے کی مد                   |
| ργ   | ٣٣ يج ل كو لمريقة                         |
| ردد  | ٣١٧ بحول كو تربيت دسين كا طريقه           |
| ١١٨  | ٣٥ تم ين عبر مخض محران ب                  |
| MV   | ٢٠٠١ اسيخ ما تعملول كي فكر كرس            |
| 4    | ٣٤ مرف دس من تكل ليس                      |
|      | (۱۳۱) والدمين کی خدمت                     |
| 200  | ا حقوق العباد كابيان                      |
| 40   | ٣ المنتل عمل كونسا؟                       |
| ۵۵   | ۳ نیک کامول کی حرص                        |
|      |                                           |

| <del></del> | (9)                                        |
|-------------|--------------------------------------------|
| صنح         | عنواك                                      |
| ۵۵          | الم افسوس، بل في مت سے قبراط شائع كر ويئے۔ |
| ۲۵          | ۵ موال لیک ، جونب مختلف                    |
| ے ۵         | ٢ ہر فض كے لئے افعال عمل جدا ہے            |
| ۸۵          | ے فماذی افغنلیت                            |
| ۸۵          | ۸ جماد کی افغیلیت                          |
| 4           | ٩ والدين كاحق                              |
| 4.          | ١٠ سيد غرض محبت                            |
| 4.          | ۱۱ والدمين كي خدمت                         |
| 41]         | ١٢ لينا شوق بورا كرت كانام دين حسي         |
| 44          | ۱۳ سه و مین شمیل ہے                        |
| 44          | ۱۲۰ معترت لولیس قرتی رمنی الله مشه         |
| 48          | ، ۱۵ محابیت کا متام                        |
| - 48        | ۱۷ ملی کی خدمت کرتے رہو                    |
| 44          | ١٤ مال کی خدمت کا صلہ                      |
| 44          | ۱۸ محلیه کی جانگری                         |
| A.P.        | ۱۹ والدين كى خدمت مزارى كى ايميت           |
| 4 <i>P</i>  | ٢٠ جب والدين بو زسم بو جأس                 |
| 49          | ۲۱ سبق هموز واقتعه                         |
| ۷۰<br>21    | ۲۲ والدين كے ساتھ حسن سلوك                 |
| ا ا         | ٣٣ والدين كي نا قرباني كا ويال             |
| ا ۱         | ۲۲ حبرت تاک واقعہ                          |
| 24          | ۲۵ علم کے لئے والدین کی اجازت              |
| 24          | ٢٧ جنت ماصل کرتے کا آسان داست              |
| 24          | ٢٧ والدين كي وقات ك بعد طلق كي صورت        |

| <del> </del> |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| منحه         | عنوان                                                                     |
| 21           | ٢٨ مال ك تين حق، باپ كاليك حق                                             |
| ۷۲           | ۲۹ بل کی خدمت ادر باپ کی تعظیم                                            |
| 45           | مو مال کی خدمت کا متیجه                                                   |
| 20           | ٣١ واليس جأكر ان ك سائق حسن سلوك كرو                                      |
| <b>4</b> 4   | ۳۳ جا کر پل پاپ کویشدی                                                    |
| 44           | ٣٣ دين "حفظ صدود" كانام اي-                                               |
| 22           | ۱۳۱۷ کل المندکی محبت                                                      |
|              | ۳۵ شریعت، سنت، طریقت                                                      |
|              | (۳۲) غيبت ليك عظيم محناه                                                  |
| <b>^</b> 1   | ا "غيبت " أيك سطين ممناه                                                  |
| ۱۸۲          | ۴ فيبت كي تعريف                                                           |
| ^~           | ٣ غيبت ممثلو كبيرو ب                                                      |
| ٨٣           | س ہے لوگ اپنے چرے نوچیں کے                                                |
| ا ۲۸ ا       | ۵فیبت "زنا" ہے برتر ہے                                                    |
| ۸۵           | ٧ جنت سے ان کوروک ویا جائے گا                                             |
| ۸۲           | ے "غیبت" مردار ہمائی کا گوشت کھلاہے                                       |
|              | ۸ فیبت کرنے پر حبرت <b>تاک خواب</b><br>میں کرنے کا                        |
| ^^           | ۵ حرام کمنانے کی ظلمت<br>د د کرو میں میں مقام                             |
| A9           | ۱۰ نیبیت کی اجازت کے مواقع<br>در بر بر بر بر کی اجازت کے مواقع            |
| A9           | اا دومرے کے شرہے بچالے کے لئے فیبٹ کرنا<br>۱۳ اگر دومرے کی جان کا خطرہ ہو |
| 4.           | ۱۴ اگر دو مرے می جان ما معروبو<br>۱۳ علائیہ ممتلو کرتے والے کی فیبت       |
| 9.           | ۱۳ علامير موركونكي حيبت                                                   |
|              |                                                                           |

| -      |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
|        | عنوان                                      |
| 4      | سم ا بيه بعمي غيبت مين داخل ہے             |
| 91     | ۱۵ فامن و فاجر کی غیبت جائز شنیں           |
| 44     | ١٢ ظالم كے ظلم كا تذكرہ غيبت شيں           |
| 94     | السن فيبت سے بينے كے لئے عزم اور ہمت       |
| ۹۳     | ۱۸ فیبت ہے بیخنے کاعلاج                    |
| 90     | ١٩ غيبت كاكفاره                            |
| ا هه ا | ۲۰ حقوق کی تلافی کی صورت                   |
| 40     | ۲۱ معاف كرنے اور كرائے كى فشيات            |
| ાંગ    | ۲۲ حضور ممكى الله عليه وسلم كامعافي مأتكنا |
| 44     | ۲۳ اسملام کاکیک امول                       |
| 42     | ٣١٠ فيبت سے شيخ كا آسان داسته              |
| 91     | ۲۵ ابنی برائیوں پر نظر کرو                 |
| 44     | ۲۷ مخفتگو کارخ بدل دو                      |
| 44     | ۲۷ غیبت تمام خرابیوں کی جز                 |
| 1      | ۲۸ اشارہ کے ذریعہ غیبت کرنا                |
| 1      | ٢٩ فيبت سے منتجنے كا اہتمام كريں           |
| (-1    | ۳۰ نیبت ہے بیچنے کا طریقہ                  |
| 1-4    | اس فیبت سے میجنے کاعزم کریں                |
| 1      |                                            |
| 2.1    | (۳۳) سونے کی آداب                          |
| 1-9    | ا سوتے وقت کی طویل دعا                     |
| 11.    | ٢ موت وقت وضو كركين                        |
| 11-    | ٣ " آداب" محبت كاحق بين                    |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |

| _ |    | - |
|---|----|---|
|   |    | • |
|   | 16 |   |
|   |    |   |
| _ |    | _ |

| <u> </u> |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| منخه     | عنوان                                    |
| III      | مه د مانی کروث مر کیشی                   |
| { 11     | ۵ دن کے معلقات اللہ کے سے د کر دو        |
| 114      | ٢ سكون وراحب كاذربعه "تفويض" ب           |
| 1114     | ے ہناد کی چگہ ایک ہی ہے                  |
| 110      | ٨ جير جالات والے كے بهلو من بيٹ جاؤ      |
| 110      | ٩ أيك نادان يج سے سبق لو                 |
| 110      | ١٠ سيده جنت من جاؤ مح                    |
| 114      | ا ا سوت دفت کی مختصر دعا                 |
| 114      | ١٢ نيندالك چيوني موت ب                   |
| 114      | ۱۱ بيدار موسيركي وعا                     |
| 114      | سم ا موت کو گھڑت سے یاد کرو              |
| 114      | ١٥ الثافيفنا يستديده حبيس                |
| 114      | ۱۲ وه مجلس باعث حسرت جومی                |
| (19      | ے ا ہماری مجلسول کا حال                  |
| 114      | ۱۸ تغری طبع کی باتیں کرنا جائز ہے        |
| 14-      | 19 حضور صلی الله علیه وسلم کی شان جامعیت |
| 141      | ۲۰ اظهار محبت براجر وتوکب                |
| 144      | ۲۱ بر کام الله کی رضاکی خاطر کرد         |
| 144      | ٢٢ حصرت مجيزوب مور الله كي ياد           |
| 144      | ۲۳ ول کی سوتی اللہ کی طرف                |
| 146      | ۲۴ ول الله نے اپنے لئے منایا ہے          |
| 146      | ۲۵ محکس کی دعا اور کفاره                 |
| 140      | ۲۷ سوتے کو عمادت بنالو ·                 |
| 144      | ۲۷ اگر تم اشرف المخلوقات مو              |

| صفحه | عنوان                                              |
|------|----------------------------------------------------|
| 144  | ۲۸ ایسی مجلس مردار کدها ہے                         |
| 172  | ۲۹ نیندانندگی مطاہبے                               |
| 174  | ۳۰ رات الله كي عظيم لندت ہے                        |
| ,    | (۳۳) تعلق مع الله كا آسان طريقه                    |
| 141  | ا نیا کپڑا سننے کی دعا                             |
| אינו | ٧ بيروفت كي وعاعليجمه                              |
| 177  | ٣ تعلق مع الله كا آسان نسخه                        |
| 174  | س الله ذكر سے بياز ہے                              |
| 144  | ۵ جمام پرائیوں کی پڑاللہ سے خفاست                  |
| 144  | ٢ الله كمال محيا؟                                  |
| 140  | ع ذکر سے ففلت جرائم کی گرت                         |
| 184  | ٨ جرائم كا خاتمه حندر صلى الله عليه وسلم نے فرمايا |
| 1144 | ۹ زیانی ذکر مجسی مغید و مطلوب ہے                   |
| اسد  | ۱۰ تعلق مع الله كي حقيقت                           |
| 127  | اا جروفت مانتختر مو                                |
| 127  | ١٢ يه چمونا ساچ شكله ب                             |
| 149  | ١٣ ذكر كے لئے كوئى تيد و شرط شيں                   |
| 16.  | ۱۴۰ مستون دعاؤل کی ایمیت                           |
|      | (۳۵) زبان کی حفاظت سیجئے                           |
| 164  | ا تین احادیث مبارکه                                |
| 166  | ۲ زیان کی وکچه بعالی کریں                          |

| ىسغچە | عنوان                                           |  |
|-------|-------------------------------------------------|--|
| 100   | ۳ ذبان ایک عظیم نعمت                            |  |
| 173   | س اگر زبان بند ہو جائے                          |  |
| 164   | ۵ زبان اُنتُدکی ابانت ہے                        |  |
| 104   | ٧ زبان كالمنجع استعال                           |  |
| IN    | ے زبان کو ذکر ہے مزر کھو                        |  |
| 182   | ۸ زبان کے ذریعہ دمین سکھائیں                    |  |
| 164   | ۹ تسلى كأكلمه كهنا                              |  |
| 164   | ۱۰ زبان جنم میں لے جانے والی ہے                 |  |
| 189   | ١١ پہلے نوکو پھر يولو                           |  |
| 169   | ١٢ حفرت ميل صاحب وحدة الله عليه                 |  |
| 10-   | ۱۳۰ هاري مثال                                   |  |
| 121   | سما زبان کو قابو کرنے کا علاج                   |  |
| 154   | ۱۵ زبان پر ثاله وال لو<br>سر                    |  |
| 164   | ۱۲ همپ شپ سے بچھ                                |  |
| 100   | عاد میں جنت کی صفانت دیتا ہول<br>سند اور چر برا |  |
| 126   | ۱۸ نجات کے گئے تین کام<br>سر                    |  |
| 100   | 19 ممناہوں ہررو                                 |  |
| 100   | ۲۰ اے زبان ، اللہ ہے ڈرنا                       |  |
| 124   | ۲۱ قیامت کے روز اعضا پولیس مح                   |  |
|       | (۱۳۷) حضرت ابراہیم اور تغمیر بیت اللہ           |  |
| 144   | ا رین کی جامعیت                                 |  |
| 141   | ۲ نقم ربیت الله کا واقعہ                        |  |
| 144   | سو مشرّک کارناموں کو ہوے کی طرف منسوب کرنا      |  |

| ۱۵    |   |
|-------|---|
| لتوال | - |

|      | 1/2                                           | <del></del> - |
|------|-----------------------------------------------|---------------|
| منح  | عتوال                                         |               |
| 142  | ۲۰ حفزت عمر رمنی الله تعالی عنداور ادب        | ·             |
| 146  | ۵ عظیم الشکن واقت.                            |               |
| מדו  | ۲ ول ش پولک ته بو                             |               |
| 144  | ے فی مکہ اور ای ملی اللہ علیہ وسلم کی آنگساری | j             |
| 144  | ٨ توضّ منجائب الله بوتي ہے                    |               |
| 144  | ٩ حقیقی مسلمان کون؟                           | - 1           |
| 120  | ٠ تغيرمسجد كامتعد                             |               |
| 141  | ١١ دين تماد اور روزے پي مخصر نہيں             |               |
| 144  | ۱۳ اولاد کی اصلاح کرنا واجب ہے                |               |
| 144  | ۱۳ نماز کے بعد استخفار کیوں؟                  |               |
| ادلا | ۱۳ چائح دعا                                   |               |
| 140  | ۱۵ قرآن کے لئے مدیث کے نورکی منرورت           |               |
|      | (۳۷) وقت کی ت در کری                          |               |
| 149  | ا_ حضرت عبدالله بن مبارك محمد الله عليد-      |               |
| 14-  | ٢_ آپ كى اعملاح كا عجيب واقعه-                |               |
| 144  | ٣_علم حديث ميں آپ كا مقام                     |               |
| IAP  | سے دنیا ہے ہے رغبتی اور کنارہ عمشی            |               |
| ۱۸۳  | ۵_ حديث رسول كامشغله                          |               |
| ۱۸۳  | ٢ ـ لوگوں كے دلول ميں آپ كى عظمت و محبت       | -             |
| ۱۸۳  | ے۔ آپ کی فیاضی کا عجیب واقعہ                  |               |
| 110  | ۸۔ آپ کی سخاوت اور غرباء پروری                |               |
| 144  | ۹۔ آپ کی دریا ولی کا ایک اور واقعہ            |               |

|            | (IT)                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| سنح        | حنوان                                                              |
| IAL        | ۱۰ _ كتاب الزهد والرقائق                                           |
| IAA        | ال ووعظيم تعتبي اوران سے غفلت                                      |
| 1/4        | ۱۲_صحت کی قدر تر لو                                                |
| 19-        | ۱۳ مرف لیک صدیث پرعمل                                              |
| 19.        | سور " البحى توجوان بي " شيطاني وحوكه ہے۔                           |
| 141        | 10 کیا ہم نے اتن عمر نہیں دی تھی؟                                  |
| 141        | ١٧_ ۋرائے والے كون بيس؟                                            |
| 197        | ےا_ ملک الوت سے مکالمہ                                             |
| 194        | ۱۸ ــ ہو کرتا ہے ایمی کر لو۔                                       |
| 198        | ۱۹ ـــ دورکعت نغل کی حسرت ہوگی                                     |
| 191        | وم - نیکیوں سے میزان عمل بمراو-                                    |
| 194        | ۲۱ – حافظ ابن حجراور وقت کی قدر                                    |
| 190        | ۲۲ – حضرت مفتی صاحب اور وقت کی قدر                                 |
| 194        | ۲۳ _ کام کرنے کا بھترین گر<br>کاری کی آف سے میں کار                |
| 194        | ۲۴ کیا بھر بھی نفس سنتی کرے گا؟                                    |
| 194<br>191 | ۲۵ ــ شهوانی خیالات کا علاج ــ<br>معرب مراسم سی فلم اور در مروزی   |
| (44        | ۲۹ _ جماری زندگی کی قائم جلا دی جائے تو؟                           |
| 144        | ۲۷_کل پر مت ث <b>اور.</b><br>دور نجی تماریو به ایرورو              |
| 199        | ۲۸ نیک کام میں جلد بازی پیندیدہ ہے۔<br>وہ انوین کر نینہ - سمجہ     |
| ۲۰۰ ا      | ۲۹ _ پانچ چیزوں کو نمنیمت سمجھو<br>- ۳۰ _ جوانی کی قدر کر لو۔      |
| ۲          | ۳۱ ـــ بون می در حربوبه<br>۱۳۱ ــ منحت، ملداری اور فرمت کی قدر کرد |

|            | 14                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| سز         |                                                                 |
| <u> </u>   | عنوان                                                           |
| 7.1        |                                                                 |
| ۲۰۳        | سس وقت، سوتا جاندی سے زیادہ فیمٹی ہے۔                           |
| ٧-٣        | ۳۳_ دور کعت نغل کی قدر                                          |
| ۲-۲۰       | ۳۵_مقیرے سے آواز آری ہے .                                       |
| 4.5        | ۳۹ _ صرف عمل ساتھ جائے گا                                       |
| 7.4        | ے سے موت کی تمنامت کرو۔                                         |
| 4.4        | ۳۸_ حفرت میل صاحب کا کشف                                        |
| ۲۰4        | ٣٩ _ زياده باتول سے بيخے كا طريقة                               |
| ۲۰۷        | مسم <u>ہ</u> میزی مثال                                          |
| <b>P-A</b> | اسم عضرت تعانوي اور ونت كي قدر .                                |
| ۲۰۸        | ٢٧- حضرت تعانوي اور نظام الاو قات                               |
| 111        | ۳۳ سالگره کی حقیقت                                              |
| ۲۱۰        | ۱۹۷۷ _ گزدی دوئی عمر کا مرشیه                                   |
| FII        | ۵سے کامیوں کی غمن فشمیں۔                                        |
| PH         | ٢٧ ــ يه بعى حقيقت من بردانقصان ہے۔                             |
| , PIY      | ٢٧- ليك تاجر كاانوكمانتصان                                      |
| YIY.       | ٨٨_ليك سنت كاقسه                                                |
| rir        | ۳۹_موجودهٔ دور اور ونت کی بجیت                                  |
| ַ מו       | ۵۰۔شیطان نے شب ٹاپ میں لگادیا۔                                  |
| 710        | ۵۱_خواتین میں وفت کی ناقدری<br>۵۱_خواتین میں وفت کی ناقدری      |
| 714        | المسلم موسل من المرون<br>۱۵سے بدلہ کینے میں کیوں وہت ضائع کروں۔ |
| 414        |                                                                 |
|            | ۵۳ - حعرت میل جی نور محمه اور واقت کی قدر                       |

| ì |   | = |
|---|---|---|
| ı | ٨ |   |

| 1           |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| منح         | عنوان                                                     |
| 414         | س۵سے معالمہ تواس سے زیادہ جلدی کا ہے                      |
| 111         | ۵۵ حضور صلی الله علیه وسلم کا دنیا ہے تعلق۔               |
| 719         | ۵۷ - دنیایش کام کا اصول -                                 |
| 719         | ۵۷_ ونت سے کام لینے کا آسان طریقہ                         |
| 720         | ۵۸_ائے او قامت کا چھارناؤ۔                                |
| 141         | ۵۹ یہ بھی جماد ہے۔                                        |
| 144         | ۲۰ نیک کام کومت ٹلاؤ۔                                     |
| 441         | ۱۷ _ دل میں اہمیت ہو تو دفت مل جاما ہے۔                   |
| 444         | ٦٢_ اہم کام کو فوقیت دی جاتی ہے۔                          |
| 144         | ١٣ _ تمهارے باس مرف آج كا دن ہے۔                          |
| 777         | ۲۴سے شاید کہ بیہ میری آخری نماز ہو۔                       |
| rm          | ۲۵_ خلاص <b>ہ کل</b> ام-                                  |
|             | (۳۸) اسلام اور انسانی حقفق                                |
| <b>**</b> * | ا آپ کاؤکر میلاک                                          |
| 444         | ٢ آپ كے اوصاف اور كمالات                                  |
| 1779        | ٣ آج كى دنيا كاپروپيكنشه                                  |
| 72.         | م انساني حقق كالقسير                                      |
| 174         | ۵ انسانی حقوق بد کنتے استے ہیں<br>صحبہ من منہ مصروب       |
| 777         | ۲ منجع انسانی حقوق کالغین<br>سرد بر من کا موظر بر در      |
| 777<br>777  | ے آزادی گلر کا علم پر دار اوارہ<br>۸ آجکل کا مروے         |
| 444         | ۸ اجل فا مروے<br>۹ کیا آزادی فکر کا نظریہ بالکل مطابق ہے؟ |

| <del></del> | (19)                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                          |
| 444         | ١٠ اب ك ياس كوئى معيد تهيس ب                                   |
| 724         | اا انسانی عمل محدود ہے                                         |
| YPA         | ۱۲ اسلام کو تمهاری منرورت جبیں                                 |
| 774         | ١٣ عنش كا وائزه كار                                            |
| rr4         | ۱۳ حواس خاصره کا دائره کار                                     |
| ۲۳.         | 1۵ خمامتش كافي شييل                                            |
| ۲۳۲         | ١٧ حقق كالمتحفظ كس طرح بو؟                                     |
| ۲۳۳         | ے ا آج کی دنیا ک <b>ا حال</b>                                  |
| 144         | ۱۸ وعده کی خلاف ورزی شیس بو شیخ                                |
| ተዮል         | ١٩ أسملام ميل جان كا تحتط                                      |
| 440         | ٢٠ اسلام مين مل كانتحفظ                                        |
| ነ<br>የ      | ٢١ بمملام مين آيرو كالتحفظ                                     |
| 164         | ٢٢ أسملامُ شيل معاشُ كالتحفظ                                   |
| 10.         | ٣٣ اسلام عن عقيدے كا تحفظ                                      |
| የል፣         | ۲۴ حعزت عمر قلروق رضى الله عنه كاعمل                           |
| 101         | ۲۵ معترت معلوب ومنى الله عنه كاعمل                             |
| 124         | ٢٧ آج كل كے ميومن رائش                                         |
|             | (۳۹) شب برات کی حقیت                                           |
| 102         | ا وین اجاع کا ام ہے                                            |
| 124         | ااس رات کی فشیلت ہے بنیاد شیں<br>۲اس رات کی فشیلت ہے بنیاد شیں |
| ١٨٨         | سو شب برات اور خیرالقون                                        |
| 129         | س کوئی خاس میادت معرر قبیں                                     |
| 134         | ۵ اس رات میں قبرستان جاتا                                      |

| منحه | عثوان                                   |
|------|-----------------------------------------|
| ۲۲٠  | ۲ تواقل گھر پر ادا کریں                 |
| 441  | ے فرض نماز مسجد میں اوا کریں<br>ا       |
| 441  | ٨ نوافل ميس تنائي متنسود ہے             |
| 444  | ٩ تنالَ ميں بمرے ياس آؤ                 |
| 444  | ۱۰ تم نے اس نعت کی تاقدی کی             |
| 444  | ا ا کوشہ تعالی کے محات                  |
| ארץ  | ۱۴ وہال سمنے شفر تہیں ہوتے              |
| 444  | - ۱۳ اخلاص مطلوب سے                     |
| 440  | ۱۳ برعبادت كوحدير در كمو                |
| 140  | 10 مورتوں کی جماعت                      |
| 444  | ۱۲ شب پرات اور حلق                      |
| 444  | ےا بدعات کی خاصیت                       |
| 744  | ۱۸ پیمده شعبان کاروذه                   |
| 744  | ۱۹ بحث و مباحثہ ہے پر چیز کریں<br>اسالہ |
| 144  | ۲۰ دمضان کے لئے پاک صاف ہوجات           |
|      |                                         |
|      | į                                       |
|      | ·                                       |
|      |                                         |
|      | :                                       |
|      |                                         |
|      | }                                       |
|      |                                         |
|      | · 1                                     |

٠.,٠





تاريخ خطاب: عارجولان مياه واد

مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرّم

مخلشن ا قبال کر اچی

وفتت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۲۰

مغجات

اج مید مظر بکترت نظر آ آ ہے کہ آدی اپن ذات میں بردا ویندار ہے۔ نمازوں کا اہتمام ہے۔ صف اول میں حاضر ہو رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ذکوۃ اواکر رہا ہے، لیکن اس کے ہوی بچوں کو دکھو لوان میں اور اس میں زمین و اسمان کا قرق ہے۔ یہ کمیں جارہے میں اس کا رخ مشرق کی طرف ہے، ان کا رخ مغرب کی طرف ہے، ان کا رخ مغرب کی طرف ہے، ان کا رخ مغرب کی طرف ہے، ہوی بیج گناہوں کے سیلاب میں بہہ رہے ہیں۔ گر یہ صاحب اس پر مطابعی ہیں کہ میں صف اول میں حاضر ہو کر با جماعت نماۃ اداکر تا ہوں۔

### بِسُسِمِ اللَّهِ النَّهَ كُنِ النَّحِيشِيرُ

## اولاد کی اصلاح و تربیت

الحمد لله غمده ونستعینه و نستنفره و نوست به و نوستال علیه و نعوذ بالله الله الله و نوستال علیه و نوستاله و ناده و ناده و ناشهدان سیدناو نوستا و مولانا معتبر المداد و برستا و مولانا معتبر المداد و برسام تسلیما کشیرا کشیرا - امایعد!

فَاعُوْدُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّيَطَانِ الرَّجِبُ جِ بِسُدِ اللَّهِ الرَّهُ فِي النَّحِيبُ جِ فَإِنَّهُا الَّذِينَ \* اَمَنُوا فَكُا آنُفُسَكُمُ وَ اَهْدِيكُهُ فَامَّ اوَقُودُهَا النَّاصُ وَالْحِجَامَ أَهُ عَلَيْهَا مَلَا فِكَ غِلَاكُمُ شِدَاذُ لَا يَعْمُنُونَ اللّٰهَ مَا اَحْرَهُ مُ وَكَيْمُعَكُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

(سورة الخريم :٢)

امنت بالله مدقيق مولانا العظيم. وصدقت وله النبي المصريم. و يغن على ولات من الشاعدين والشاكرين والحمد لله من العالمين. Tr

علامہ ندی رحمۃ اللہ علیہ نے آگاس کتب سریاض الصالحین " بس ایک نیا بہت قائم فرایا ہے، جس کے ذریعہ سے بیان کرنامتعود ہے کہ انسان کے ذے صرف خود ایک مسلاح ہی واجب شیس ہے، بلکہ اپنے گھر والوں ، اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماتحت بھتے بھی افراد ہیں، این کی اصلاح کرنا این کو دمین کی طرف لانے کی کوشش کرنا ، این کو فرائش و واجبات کی اوائی کی ماکید کرنا ، اور مناہوں سے اجتناب کی ماکید کرنا ہمی انسان کی ذے واجبات کی اوائی کی ماکید کرنا ، اور مناہوں سے اجتناب کی ماکید کرنا ہمی انسان کی ذے فرض ہے اس متعمد کے تحت یہ باب قائم فرایا ہے ، اور اس میں بچھ آیات قرآنی اور بچھ اعادیث نبوی نقل کی ہیں۔

خطلب كابيارا عنوان

یہ آبت جو ایمی میں نے آپ کے سلمنے تلادت کی، یہ در حقیقت اس باب کا بنیادی عنوان ہے، اس آبت میں اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرایا:

يَا يُكَفَّا الَّذِينَ امَنُوا.

این اے ایمان والو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مسلمانوں سے خطاب کرنے کے لئے جگہ جگہ " یا ایما الذین آمنوا " کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اللہ عضرت واکثر عبد الدی صاحب قدس اللہ عرو قربایا کرتے سے کہ یہ " یا ایما الذین آمنوا " کاعوان جو اللہ تعالی سے خطاب کرتے ہوئے استعال فرمائے ہیں۔ یہ برایا الذین آمنوا " کاعوان جو اللہ تعالی سے خطاب کرتے ہوئے استعال فرمائے میں ہوا بیار ہے، اس لئے کہ خطاب کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کا نام لے کر خطاب کیا جائے، اس فطاب کیا جائے جو خطاب کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اس رشتے کا حوالہ دے کہ خطاب کیا جائے جو خطاب کی واس رشتے کا حوالہ دے کہ خطاب کیا جائے جو خطاب کرنے والے کا اس سے قائم ہے، مشال ایک باب اپ میٹے کو بلائے تواس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس بیٹے کا نام لے کر اس کو پیکارے کہ اس میٹے کو بلائے تواس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس بیٹے کا نام لے کر اس کو پیکارے کہ اس خریکار نے میں جو لطف قال اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کر پیکارے میں نہیں ہے، دو پیلا اور لطف نام لے کر پیکار نے میں نہیں ہے، دو پیلا اور لطف نام لے کر پیکارے میں نہیں ہے، دو پیلا اور لطف نام لے کر پیکارے میں نہیں ہے، دو پیلا اور لطف نام لے کر پیکارے میں نہیں ہے، دو پیلا اور لطف نام لے کر پیکارے میں نہیں ہے، دو پیلا اور لطف نام لے کر پیکارے میں نہیں ہے، دو پیلا اور لطف نام لے کر پیکارے میں نہیں ہے، دو پیلا اور لطف نام لے کر پیکارے میں نہیں ہے، دو پیلا اور لطف نام لے کر پیکارے میں نہیں ہے، دو پیلا ور لطف نام لے کر پیکارے میں نہیں ہے،

#### لفظ " بييًا" أيك شفقت بحرا خطاب

وفق المسلام حضرت مولانا شہر احمد صاحب عثانی قدس الله مرہ، است ہوے عالم اور فقیہ ہے۔ ہم نے توان کواس وقت دیکھاتھا جب پاکستان میں توکیا، ساری دنیا میں علم وفضل کے اعتبار سے ان کا طانی نہیں تھا۔ ساری دنیا میں ان کے علم وفضل کالوہا با با تھا، کوئی ان کو " شامہ" کہ کر خاطب کرتا، کوئی ان کو " علامہ" کہ کر خاطب کرتا، بوے تعظیم القاب ان کے لئے استعمال کے جاتے ہے، کبی کبی وہ ہمارے گر تشریف لاتے ہے، اس وقت ہماری دادی صاحب رشتے میں تشریف لاتے ہے، اس وقت ہماری دادی صاحب رشتے میں حضرت علامہ کی ممائی گئی تھیں، اس لئے وہ ان کو " بیٹا" کہ کر پارٹی تھیں، اور ان کو دعزت علامہ کے منہ سے یہ الفاظ استے ہوئے علامہ کے سام میں دنیا " جب ہم ان کے منہ سے یہ الفاظ استے ہوئے علامہ کے لئے سنتے، جنہیں دنیا " جب ہم ان کے منہ سے یہ الفاظ استے ہوئے کہ میں دوات ہمیں ہوا الجہ بنیا محسوس ہوتا تھا، لیکن علامہ عثانی رحمہ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ میں دو متھمد سے اللہ علیہ کے گھر میں دو متھمد سے آگا۔ محسوس ہوتا تھا، لیکن علامہ عرصہ رحمہ اللہ علیہ ) کے گھر میں دو متھمد سے آگا۔ محسوس ہوتا تھا، لیکن علامہ عرصہ رحمہ اللہ علیہ ) کے گھر میں دو متھمد سے آگا۔ محسوس ہوتا تھا، لیکن علامہ سے ساخب رحمہ اللہ علیہ ) کے گھر میں دو متھمد سے آگا۔ محسوس ہوتا تھا، لیکن علامہ سے ساخب رحمہ اللہ علیہ ) کے گھر میں دو متھمد سے آگا۔ محسوس ہوتا ہوں۔

آیک مید که حضرت مفتی صاحب سے طلقات، دوسرے میہ ہے کہ اس وقت روسے زمین پر جھے " بیٹا" کہتے والا سوائے ان حاتون کے کوئی اور نہیں ہے، صرف یہ خاتون مجھے بیٹا کمہ کر پکڑتی ہیں، اس لئے میں بیٹا کالفظ سننے کے لئے آیا ہوں، اس کے سننے میں جو لطف اور پیار محسوس ہوتا ہے وہ مجھے کوئی اور لقب سننے میں محسوس نہیں ہوتا۔

حقیقت یہ ہے کہ اس کی قدر اس فخص کو ہوتی ہے جو اس کہنے والے کے جذب سے آشنا ہو، وہ اس کو جانتا ہے کہ بجھے یہ جو '' بیٹا'' کمہ کر پکارا جارہا ہے، یہ کتنی ہوی لعمت ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان یہ لفظ شنے کو ترس جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبد الحمی صاحب قدس اللہ سرو فراتے تھے کہ اللہ تعالیٰ

چنا مجرت والتر حبر الحق ماحب لدس الله مره فرائے سے له الله لعلق في منظم الله لعلق الله الله الله الله الله الل في " با ابلها الذين آمنوا" كا خطاب كر كم اس رشت كا حواله وسية بيں۔ جو بر ماحب ايمان كوالله تعلق كم ساتھ ہے، يہ ايمانى ہے جيسے كوئى بلپ السيا بينے كو " بينا" (۲4)

کہ کر پکارے، اور اس لفظ کو استعمال کرنے کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ آگے جو بات باپ کہ رہا ہے دو استعمال کرنے کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ آگے جو بات باپ کہ رہا ہے وہ شفقت، محبت اور خیر خوابی سے بھری ہوئی ہے ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی قرآن کر بم میں جگہ مگہ ان الفاظ ہے مسلمانوں کو خطاب فرمارہے ہیں۔ انہی جگموں میں سے لیک میکہ یہ ہے۔ چنانچہ فرمایا:

#### آي<u>ا</u>ت کاترجمه:

يَّا يُهَا الَّذِيْتَ الْمَثُوا فَقَا اَنْفُسَكُهُ وَالْفِيسُكُمُ ذَا مَهُ اَوَقَوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَامَةُ عَلَيْهَا مَلَّا مِثْكُهُ غِلَاطَ شِدَ اولاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا اَمَرَهُ مُو وَيَفْعَلُونَ مَا نُوْمَرُونَ .

اے ایمان والوں! اپ آپ کو لور اپ کھر والوں کو بھی آگ ہے بچاؤ، وہ آگ کیس ہے؟ آگے اس آگ کا بید من لکڑیاں اور کو کے شیں ہے، بلکہ اس آگ کا ابید من لکڑیاں اور کو کے شیں ہے، بلکہ اس آگ کا ابید هن انسان اور پھر ہوں گے، اور اس آگ کے اور اللہ تعالی کی طرف سے ایسے فرشے مقرر ہیں جو ہوے غلظ اور تند خوبیں سخت مزاج ہیں، اور اللہ تعالی ان کو جس بات کا تھم دیتے ہیں، وہ اس تھم کی مجھی نا فرائی نہیں کرتے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے۔

## ذاتی عمل نجلت کے لئے کافی نہیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بید فرماد یا کہ بات صرف یمال کے فتم نمیں ہوتی کہ بس اپنے آپ کو آگ ہے بچاکر بیٹھ جاتو، اور اس سے معلمین ہو جاتو کہ بس میرا کام ختم جوگئی، بلکہ اپنے الل وعیال کو بھی آگ سے بچانا ضروری ہے آج بید منظر بکڑت نظر آبا ہے کہ آدی اپنی ذات میں بروا ویندار ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، صف اول میں حاضر ہو رہا ہے، اور ہے، روزے رکھ رہا ہے، ذکو قاداکر رہا ہے، اللہ کے راستے میں بل خرچ کر رہا ہے، اور بعض اواس ویک اس کے کھر کو دیکھو، بوی بین ان پر عمل کر سے کی کوشش کر رہا ہے، ایک اس کے کھر کو دیکھو، بیوی بین کو دیکھونوان میں اور اس میں ذمین آسان کا فرق ہے، بید

کس جارہاہے، وہ کسی جارہ ہیں، اس کارخ سٹرق کی طرف ہے، ان کارخ مغرب
کی طرف ہے، ان ہی تماز کی گرہے، نہ قرائض دینید کو بجالاتے کااحماس ہے، اور نہ
کانابوں کو گناہ بھینے کی گرہے، بس بھتابوں کے سیاب میں بیوی ہے بہدرہ ہیں، اور
سے صاحب اس پر معلمتن ہیں کہ بی صف اول میں حاضر ہوتا ہوں، اور ہا جا احت قماز اوا
کرتا ہوں، فوب مجھے لیں۔ جب اپنے گمر والوں کو آگ ہے بچالے کی ظرنہ ہو، خود
السان کی اٹی نجلت نمیں ہو سکتی، انسان یہ کہ کر جان نمیں بچاسکا کہ بس و خود اپنے عمل
کا ملک تھا، اگر اولاد دوسری طرف جاری تھی آجی کیا کرتا، اس لئے کہ ان کو بچالا بھی
تہدارے قرائض میں شال تھا، جب تم نے اس میں کو تائی کی قواب اخرت میں تم سے
موافذہ ہو گا۔

#### أكر اولاد نه مائے تو!

اس ایت میں قرآن کریم نے قربایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گمر والوں کو اگل سے بہتی ہور حقیقت اس میں لیک شبہ کے بولب کی طرف اشارہ فربایا ہو شبہ عام طور پر ہمل ولوں میں بیدا ہوتا ہے وہ شبہ بیہ کہ آج جب لوگوں سے یہ کما جاتا ہے کہ اپنی لولاد کو بھی دین کی تعیم دو، بھی دین کی باتیں ان کو سکھائی، ان کو دین کی طرف الذ، گناوں سے بچانے کی گفر کرو، قواس کے جواب میں عام طور پر بکر شت لوگ بید کتے ہیں کہ ہم نے لولاد کو دین کی طرف الانے کی بوی کوشش کی، گمر کیا کریں کہ ماحل اور معافرہ انتا تراب ہے کہ بیوی بچوں کو بہت مجھایا، گروہ مانے نہیں ہیں اور زمانے کی فرائی سے متاثر ہو کر انہوں نے دومراراسند اختیار کر لیا ہے، اور اس رائے پر جارہ ہیں۔ لور راست ہو کر انہوں نے دومراراسند اختیار کر لیا ہے، اور اس رائے پر جارہ ہیں۔ لور راست بد لئے سے لئے تیار نہیں ہیں، ۔ اب این کاعمل این کے ساتھ ہے ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہو کہ اب ہم کیا کریں۔ اور دلیل ہیں یہ چیش کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الملام کا بیٹا ہے، اب ہم کیا کریں۔ اور دلیل ہیں یہ چیش کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الملام کا بیٹا ہمی ہو گا تر کافررہا، اور حضرت نوح علیہ الملام اس کو طوفان سے نہ بچا سکے، اس طرح ہم بھی تو آخر کافررہا، اور حضرت نوح علیہ الملام اس کو طوفان سے نہ بچا سکے، اس کو مرش کر کی ہے، وہ نہیں مائے تو ہم کیا کریں؟

## دنیاوی آگ ہے کس طرح بچاتے ہو؟

چنانچہ قرآن کریم نے اس آیت میں "آگ" کا لفظ استعبل کر کے اس انشکال اور شبہ کا بواب ریا ہے۔ وہ یہ کہ یہ بات ویسے اصولی طور پر قو تھیک ہے کہ آگر ماں باپ نے اولاد کو بے رقی ہے تھائے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرئی ہے قوانشاء اللہ مال باپ پھر پری الذم ہو جائیں گے، اور لولاد کے کئے کا وہال لولاد پر پڑے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مال باپ نے لولاد کو بے دبئی سے بچانے کی کوشش کس حد تک کی ہے؟ اود کس ورج تک کی ہے؟ اود کس ورج تک کی ہے؟ اور اولاد کو بے دبئی سے بچانے کی کوشش کس حد تک کی ہے؟ اود کس ورج تک کی ہے؟ اور کی ای بات کی اور کس بات کی اور کس بات کی اس بات کی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ مال باپ کو اپنی لولاد کو گنا ہوں سے اس طرح بچانا چاہے جس طرح اور کی سے بچانے ہیں۔

فرض کریں کہ ایک بہت بدی خطر ناک آگ سلگ رہی ہے ، جس آگ کے الدے بیں یقین ہے کہ آگ کوئی فض اس آگ کاندر داخل ہو گیا تو زعرہ جس ہے گا،

اب آپ کانادان پر اس آگ کو خوش مظراور خواصورت ہجھ کر اس کی طرف بردھ رہا ہے ، اب بہا تم اس دقت کیا کرد گے؟ کیا تم اس پر اکتفاکر و گے کہ دور سے بیٹھ کر بچ کو صبحت کرنا شروع کر دو کہ بیٹا! اس آگ بیل مست جانا۔ بیبوی خطر ناک چیز ہوتی ہے۔

اگر جاتا کے تو تم جل جاتا گے ، اور مرجاتا گے؟ کیا کوئی مال باپ مرف زبانی صبحت پر اکتفاکر میا کہ کر رہی الدے اس اللہ بیا دور اس صبحت کے باوجود آگر پیر اس آگ بیں چلا جائے تو کیا وہ مال باپ بیل کر کہ کر ہری الذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے تواس کو سمجھا دیا تھا۔ لینا فرض اوا کر دیا تھا۔ اس کے خمیلی مال دور ؟ دنیا بیس کوئی مال میں بیپ بیل تواس سے کو گاگری مال بیپ بیل تواس سے کو گاگری مال بیپ بیل تواس سے کو گاگری مال باپ بیل تواس سے کو گاگری مال باپ بیل تواس سے کو گاگری میں خرف بردھتا ہوا دیکھ کر ان کی فیئر حرام ہو جائیں گائی ان کی ذعر کی حرام ہو جائے گی اور جب بیک خواس سے کو گور میں اٹھا کر اس کی فیئر حرام ہو جائیں گائی ان کی ذعر کی حرام ہو جائے گی اور جب کی کو گور میں اٹھا کر اس کی فیئر حرام ہو جائیں گے ، اس وقت تک ان کو چین دئیں گائی دیں گائی دیں گائی دیں گائی دیں گائی دیں گائی دیں ہو تھائی اس نے گا۔

الله تعالى بد فرارب ميں كه جب تم ليتے بي كو دنياكى معمولى ى آگ سے بچاك دنياكى معمولى ى آگ سے بچائے كے دنياكى مدد بچائے صرف زبانى جمع خرج پر اكتفاضيں كرتے توجنم كى ود الگ جس كى صدد نمايت نہيں، اور جس كا دنيائيں تضور نہيں كيا جاسكا۔ اس آگ سے بي كو بچائے كے

کے زبانی جمع خرج کو کائی کول سیجھتے ہو؟ انداب سیجھتا کہ ہم دانسی سمجھاکر اپنا فریسے اوا کر لیا فریسے اوا کر لیا فریسے اوا کر لیا، یہ بلت آسانی سے کہنے کی نہیں ہے۔

## آج دمین کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہے

## تھوڑا سا بے دین ہو حمیا ہے

ہفرے لیک جانے والے تھے، ہوائے فاصے پڑھے لکھے تھے۔ ویدار اور تجد گزار تے، ان کے اڑکے نے جدید اگریزی تعلیم حاصل کی، جس کے بیٹے ہیں اس کو کس تھی طازمت ال کی ایک دن وہ یوی خوش کے ساتھ منانے کے کہ ناشاہ اللہ ہفرے بیٹے نے انڈا پڑھ لیا، لب ان کو طازمت ال کی اور معاشرے جی اس کو بروا مقام حاصل ہو کیا، البتہ تھوڑا سا ہے دین تو ہو کیا، لیکن معاشرے جی اس کا کیریئز بروا شاندار بن کیا

اب ایرازه لکایے کہ ان صاحب نے اس بات کو اس طرح میان کیا کہ " وہ بچہ زرا سامید دین تو ہو کیا۔ مراس کا کیریئر بواشائد اورین کیا" معلوم ہوا کہ ب دین ہونا کوئی بوی بات نمیں ہے، بس ذرای کریو ہو گئی ہے، طائکہ وہ صاحب خود بڑے دیدار

نور خبر گزار آدی تھے، '' جان '' تو نکل گئی ہے

ہمل دالد ماجد حعرت مفتی جمد شغط صاحب قدس اللہ مرہ آیک واقعہ سایا کرتے تھے کہ آیک فخص کا انقال ہو جمیا، لیکن لوگ اس کو زعمہ سجھ رہے تھے، چنانچہ لوگوں سے ڈاکٹرکو بلایا۔ آکہ اس کا معاشہ کرے کہ اس کو کیا پیلری ہے؟ یہ کوئی حرکت کے والی میں کر رہا ہے، چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے معاشہ کرنے کے بعد بنایا کہ یہ بالکل تھیک مفاک اوری ہے۔ مرے لے کر پائی تک تمام اصداء تھیک ہیں۔ بس ذراس جان مفاک اوری ہے۔ مرے لے کر پائی تک تمام اصداء تھیک ہیں۔ بس ذراس جان مکل می ہے۔

بالگل ای طرح ان صاحب نے اپنے بیٹے کے بارے میں کما کہ " ماشاہ اللہ اس کا کیریئر تو بڑا شاندار بن کیاہے ، بس ذراسا بے دین ہو گیاہے۔ " محویا کہ " ب دین " ہونا کوئی ایسی بات نہیں جس سے بڑا تعص پیدا ہوتا ہو۔

### نئ نسل کی حالت

آج ہدا ہے حل ہے کہ اور ہر چیزی گر ہے، گردین کی طرف توجہ ہیں، ہمائی،
اگر یہ دین اتی بی نا قابل توجہ چیز تھی تو پھر آپ نے نماز پڑھنے کی اور تبحہ گزاری کی اور
سجدوں ہیں جانے کی تکلیف کیل فرائی؟ آپ نے بھی اپنے بینے کی طرح اپنا کیریئر بنالیا
ہوآ ۔ شروع ہے اس بات کی گر نہیں کہ بیچ کو دین کی تعلیم سکمائی جائے آج یہ حال
ہے کہ پردا ہوتے بی بیچ کو ایمی ز سری ہی جیچ دیا جاتا ہے جہاں اس کو کا بلی تو سکمایا جاتا
ہے، لیمن اللہ کا نام میں سکمایا جاتا، دین کی بیش نہیں سکمائی جاتی ۔ اس وقت وہ نسل
بیار ہو کر ہوارے سائے آ بیلی ہے، اور اس نے زمام افقد فر سنجمال کی ہے ۔ ذندگی کی
بیار اور اس کے ہاتھ میں آئی ہے، جس نے پردا ہوتے ہی اسکول کالج کی طرف رخ
کیا، اور اس کے اندر ناظرہ قرآن شریف پڑھنے کی بھی المیت موجود میں، نماز پڑھنا نہیں
آئی ۔ اگر اس وقت پورے معاشرے کا جائزہ ہے کر دیکھا جائے تو شایدا کھی جا ہے
لوگوں کی لیے بو قرآن شریف باظرہ میں پڑھ کئے، جنہیں نماز مجح طریقے سے پڑھا
نئیں آئی۔ وجاس کی ہے کہ بی کہ بی کہ پردا ہوتے ہی اس باپ نے یہ نگر توکی کہ اس کو
نئیں آئی۔ وجاس کی ہے کہ بی کہ بی جمل اور تی ہی اب بیا ہوتے ہی اس باب نے یہ نگر توکی کہ اس کو

کونے انگاش میڈیم اسکول میں واخل کیا جائے لیکن وین کی تعلیم کی طرف دھیان اور فکر نہیں۔

آج اولاد مال باپ کے سریر سوار ہیں

یاد رکمو، اند جارک و تعانی کی آیک سنت ہے، جو حدیث شریف میں بیان کی ممی ہے۔ ہو حدیث شریف میں بیان کی ممی ہے کہ جو معنص کمی محلوق کو رامنی کرنے کے لئے اللہ کو نارامن کرے تو اللہ تعانی ای محلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں، مثلاً کیک محض نے لیک محلوق کو رامنی کرنے کے لئے مسلط فرما کیا، اور ممناہ کر کے اللہ تعانی کو نارامن کیا، تو بالا خراللہ تعانی ای محلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں، حجربہ کر کے دیکھو۔۔۔

آج جاری صورت مال بدہے کہ ابی اولاد اور بجوں کورامنی کرنے کی خاطر م سوچے ہیں کہ ان کا کیریئرا جما ہو جائے، ان کی آئی آھی ہو جائے۔ اور معاشرے ہیں ان کالیک مقام بن جائے ، ان تمام کامول کی وجہ سے ان کو دین نہ سکھایا ، اور دین نہ سکھا کر اللہ تعلق کو ناراض کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی اولاد جس کو رامنی کرنے کی فکر تھی۔ وی اولاد مال ہاپ کے مربر مسلط ہو جاتی ہے۔ آج آپ خود معاشرے کے اندر و کھے لیس کہ جمس طرح اولاد اسپنے مال باپ کی ٹا فرمانی کر رہی ہے۔ اور مال باپ کے لئے عذاب بن مولى ہے، وجداس كى بيہ كدمال بلي فيان كو صرف اس لئے بدر بى ك ماحول بیں جھیج ویا، ماکہ ان کو ا**جما کھانا پینا میسر آ جائے، لور آٹھی** ملازمت مل جائے، لور ان کواہے ہے وہی کے ماحل میں آزاد چھوڑ دیا جس میں ماں باپ کی عزت اور مظمت کا کوئی خانہ نسیں ہے، جس میں مال باپ سے تھم کی اطاحت کابھی کوئی خانہ نہیں ہے، وہ آگر كل كوائي تفساني خوايشات ك مطابق نصل كرما يب، تواب بل باب بين رورب بي، کہ ہم نے تواس متعمد کے لئے تعلیم دانگی تھی، محراس نے یہ کر لیا ۔ ارے بات امسل جس بر ہے تم ہے اس کوایسے راستے پر جلایا، جس کے بیتے بیں وہ تمہارے مرول پر م ہو، تم ان کو جس محم کی تعلیم داوارہے ہو، اور جس راستے ہے ہے جارہے ہو، اس تعلیم کی تنديب تويد ہے كہ جب بل باپ بوزھے ہو جائيں تواب دو كمريس ركنے كالأت نیں، ان کو زستک ہوم (Nursing Home) میں داخل کر دیا جاتا ہے اور پھر ماجزادے بلٹ کر بھی نمیں دیکھیتے کہ وہاں مال باپ کس حال بیں ہیں، اور کس چیز کی

ان کو شرورت ہے۔ 🕯

باپ "نرسنگ ہوم" میں

معربی مملک کے بارے ہیں تو ایسے واتعات بہت سنتے ہے کہ بوڑھا باپ " نرسک ہوم" ہیں ہڑا ہوا ہے، وہاں اس باپ کا انقال ہو گیا، وہاں کے بنجر نے صاحب ذاوے کو فون کیا کہ جتاب، آپ کے والد صاحب کا انقال ہو گیا۔ اب آپ براہ ہیں صاحب ذاوے نے کہا کے بجھے براافسوس ہے کہ ان کا انقال ہو گیا۔ اب آپ براہ کرم ان کی ججیزہ و تحفین کا انقام کر دیں۔ اور براہ کرم بل جھے بجھے دیجتے میں بل کی اوائٹ کی کردوں گا۔ وہاں کے بارے میں تو یہ بات کی تھی۔ لیکن ابھی چھ دروز پہلے بچھے اوائٹ ما کہ وہاں کے بارے میں تو یہ بات کی تھی۔ لیکن ابھی چھ دوز پہلے بچھے جہاں کو اپنی کراچی میں بھی ایک "خرشک ہوم" ہوگیا ہے۔ بہل انقال ہوگیا۔ اس کے بیٹے کو اطلاع دی گئی، بیٹے صاحب کے پہلے تو آ نے کا وعدہ وہاں انقال ہوگیا۔ اس کے بیٹے کو اطلاع دی گئی، بیٹے صاحب کے پہلے تو آ نے کا وعدہ کر لیا۔ لیکن بعد میں مدارت کرتے ہوئے کہا کہ بچھے تو اس وقت فال میڈنگ میں جاتا ہے۔ اس لئے آپ بی اس کے کفن دفن کا بنڈویست کر دیں، میں ضین آسکوں گا۔ ہے۔ اس لئے آپ بی اس کے کفن دفن کا بنڈویست کر دیں، میں ضین آسکوں گا۔ ہے۔ اس لئے آپ بی اس کے کفن دفن کا بنڈویست کر دیں، میں ضین آسکوں گا۔ تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی۔ جیس کلوق کو تہمارے اوپر مسلط کر دی گئی۔ جیسا کہ صدیف میں صراحت موجود ہے کہ جس کلوق کو تہمارے اوپر مسلط کر دی گئے۔ ذو کو تاراض کرو کے اللہ تعالی ہیں مخلوق کو تہمارے اوپر مسلط کر دیں گئے۔

## جیسا کرو مے دیسا بھرو مے

جب دہ اولاد سرپر مسلط ہو ممئی تواب مل باپ بیشے رورہ ہیں کہ اولاد دوسرے راستے پر ڈالا، جس کے راستے پر ڈالا، جس کے دریجہ اس کا ذہن بدل جائے، اس کا خیال بدل جائے، اس کا حیال جلک تواس کا انجام یکی ہوتا تھا۔

اندرون قعر دریا تخت بندم کرده ای بازی موکل که وامن ترکمن بوشیار باش

پہلے میرے ہاتھ ہاؤں ہاندہ کر بھے سندر کے اندر ڈیو دیا، اس کے بعد کہتے ہو کہ ہوشیار! وامن ترمت کرتا، ہمائی باگر تم نے پہلے اس کو پکھ قرآن شریف پڑھایا ہوتا۔ اس کو پکھ حدے نبوی سکمائی ہوتی۔ وہ صدیف سکمائی ہوتی جس سرسول کریم ملی اللہ طلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب دنیا ہے چا جا آب تو تین چزی اس کے لئے گار آ مدہوتی ہیں، آیک علم ہے جے وہ چھوڑ کیا، جے ہوائی اشار ہے ہیں، مثلا کوئی آدمی کوئی کا مدت چا کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کیا۔ مشا کوئی آدمی کوئی آدمی کوئی مدت جاریہ چھوڑ کیا۔ مشا کوئی میرینا دیا۔ اور لوگ اس سے قائدہ دی ۔ کوئی مدد ہوریہ چھوڑ کیا۔ مثلاً کوئی میرینا دیا۔ اور لوگ اس سے قائدہ دی ۔ کوئی مدد ہوریہ چھوڑ کیا۔ وہ اس کے حق جس دعامی کریں۔ تو اس کا عمل مرتے کے بعد اٹھا دے بھر کا دوری کا عمل مرتے کے بعد ہی جاری دہتا ہے۔ اور آجی کا مرتی ہے، وہ سب اولا و ہے، جو دہ چھوڑ کیا۔ وہ اس کے حق جس دعامی کریں۔ تو اس کا عمل مرتے کے بعد ہی جاری دیتا ہو گاری کا عمل مرتے کے بعد ہی جاری دیا تھی جو گر میں ہو تا ہو گاری کا انتہام بر آکھوں کے بید ہو آ ۔ لیکن چو کہ اس داستے پر چلایا ہی ترین ۔ اس لئے اس کا انجام بر آکھوں کے نہ ہو آ ۔ لیکن چو کہ اس داستے پر چلایا ہی ترین ۔ اس لئے اس کا انجام بر آکھوں کے سامائے ہو ۔

## حضرات انبیاء اور اولاد کی فکر

بعالی اولاد کو دین کی طرف لانے کی قکر اتن بی لازی ہے جتنی اپی اصلاح کی قکر الن ہے، اولاد کو صرف زبانی مجھاٹا کانی نہیں۔ جب سک اس کی قکر اس کی ترب ہی طرح نہ ہو جس طرح آکر دھکتی ہوئی آگ کی طرف بچہ بڑھ رہا ہو، اور آپ اس کو لیک کر جب تک اشحاف میں لیں ہے، اس وقت تک آپ کو چین نہیں آئے گا، اس طرح کی ترب یمال بھی ہوئی ضروری ہے ۔ پورا قرآن کریم اس تھم کی آکید ہے بھرا ہوا ہے، چتا نچہ انبیام علیم السلام کے واقعات کا ذکر قرائے ہوئے اللہ تعالی ارشاد قرائے ہیں کہ:

(موره مريم)

" این حضرت اسائیل علیہ السلام اپنے کمر والوں کو نماز اور زکوۃ کا تھم دیا کرتے تے، حضرت اینقوب علیہ السلام کے بارے میں فربایا کہ جبان کا انقال ہونے لگا تو اپنی سلمی لولاد اور بیٹوں کو جمع کیا۔ کوئی فض اپنی لولاد کو اس فکر کے لئے جمع کر تا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمارا کیا ہو گا؟ کس طرح کماؤ معے؟ لیکن حضرت بعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ جاؤ! میرے مرنے کے بعد تم کسی میاوت کر وے ؟ ان کو اگر فکر ہے تو مہاوت کی فکر ہے۔ بس! اپنی اولاد اپنے الل و میل کے بارے میں اس فکر کو پیدا کر لے کی ضرورت ہے، (سورہ بقو سود)

### قیامت کے روز ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا

بات مرف الل و عمال كى حد تك عدد و حميى، بلد جتنے ہى اتحت ہيں، جن پر انسان اپنا اثر ذال سكا ہے۔ شلا آیک فض سی جگد افسر ہے اور پکر لوگ اس كے اتحت كام كر رہے ہيں۔ قیاست كے دن اس فض ہے سوال ہو گاكہ تم نے اپنے اقتحتوں كو دين پر لانے كى كوشش كى فتى؟ آیک استاذ ہے اس كے ماتحت بہت ہے شاگر د پڑھتے ہيں۔ قیاست كے روز اس استاد ہے سوال ہو گاكہ تم نے اپنے شاگر دوں كوراد راست پر لانے كے سلط ميں كیا كام كیا؟ آیک مستاجر ہے۔ اس كے ماتحت بہت ہے مردور محنت مردورى كرتے ہيں، قیاست كے روز اس مستاجر ہے سوال ہو گاكہ تم نے اپنے ماتحت بات مندوں كو دين پر لانے كے سلط ميں كیا كوشش كی متی جو میں کہ جسیا كہ حدیث شریف میں ہے كہ:

یعن تم میں سے ہر مخض رائی اور نکسیان ہے ، اور اس سے اس کی رحیت سے بارے میں سوال ہوگا،

(جائع الاصول:٥/ ٣١٣ رقم الحدث ٣٩٣٧)

به ممناه حقیقت بی آگ ہیں

یہ آیت جو شروع میں علاوت کی ، اس آیت کے تحت میرے والد مابد حضرت

## حرام کے ایک لقمے کا متیجہ

دارالعلوم دیربتد کے مدد مدس حضرت تعافری رحمة الله علیہ کے استالا حضرت موانا محر اید موت بالوقی رحمة الله علیہ فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک محض کی دعوت پراس کے محر کھنا کھانے چا گیا، ایمی صرف ایک اقتدی کھایا تھا کہ یہ احساس ہو کیا کہ کھانے ہیں مجھ گریز ہے شاید سے حال کی آ مدنی نہیں ہے، جب جمتین کی قومعلوم ہوا کہ واقعیہ حال کی آ مدنی نہیں ہے، جب جمتین کی قومعلوم ہوا کہ واقعیہ حال کی آ مدنی نہیں ہوا کہ واقعیہ حال کی آ مدنی نہیں ہوا کے اعد چا گیا۔ حضرت موانا فرماتے تھے کہ ہیں اور اس توب استغفار کی۔ لیان اس کے باوجود دو سیخ تک اس مرام لقے کی ظلمت محسوس ہوئی ری اور دو ماہ تک بار بار سے خیل اور دو سیخ تک اس اس حرام لقے کی ظلمت محسوس ہوئی ری اور دو ماہ تک بار بار سے خیل اور دوسہ آ تا رہا کہ فلال محناہ کر لو فلال محناہ کرلو، اور محناہ کے داعیے دل میں پروا ہوتے دے ۔ الله تعالی جن لوگوں کے داوں کو عبلی اور مزی فرماتے ہیں انسی ان محناہوں کی خاص سے خیل اس لئے مسلم میں ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ان محناہوں سے مائوس ہو سے ہیں اس لئے ہیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ان محناہوں سے مائوس ہو سے ہیں اس لئے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ان محناہوں سے مائوس ہو سے ہیں اس لئے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ان محناہوں سے مائوس ہو سے ہیں اس لئے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔

#### اندهیرے کے عادی ہو گئے

ہم لوگ یمال شہول میں بیلی کے عادی ہو گئے ہیں ہروقت شربیلی کے قتوں

ہم لوگ یمال شہول میں بیلی کے عادی ہو گئے ہیں ہروقت شربیلی کے قتوں

ہم اس لئے کہ تگاہیں بیلی روشنی اور اس کی راحت کی عادی ہیں، جبوہ راحت بی جاتی ہوتی ہے البتہ بہت و دیمات جاتی ہے تو بخت تکلیف ہوتی ہے ، اور وہ ظلمت بہت بری گئی ہے ، البتہ بہت و دیمات الیے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے بیلی کی شکل تک نہیں دیمی، دہاں بھی اندھرارہ الیے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے بیلی کی شکل تک نہیں دیمی، دہاں بھی اندھرارہ اس کے سے دہاں جاتے ہی نہیں ہیں ان کو بھی اندھرے کی تکلیف نہیں ہوتی، اس لئے کہ انہوں نے بیلی کے تقوں کی روشن دیمی ہی نہیں، البتہ جس نے بیر روشن و کسی ہوتی ہے۔

ویکھی ہے ، اس سے جب بیر روشن چین جاتی ہے ۔ تو اس کو تکلیف ہوتی ہے ۔

ویکھی ہے ، اس سے جب بیر روشن چین جاتی ہوتی ہے ۔

ویکھی ہے ، اس سے جب بیر روشن چین جاتی ہیں ہوتی، الله توالی ہمیں ایمان کا قور کے عادی ہوگئے ہیں، اس نئے اس ظلمت کا احماس نہیں ہوتی، الله تعدن توالی ہمیں ایمان کا قور عطا فرمائے ۔ تھوئی کا نور عطا فرمائے ، تب ہمیں معلوم ہو کہ ان محابوں کے اندر کشنی عطافرمائے ۔ تھوئی کا نور عطا فرمائے ، تب ہمیں معلوم ہو کہ ان محابوں کے اندر کشنی عظامت ہے ، حضرت والد صاحب رحمذ الله علیہ فرمائے ہیں کہ یہ محاب و الد صاحب رحمذ الله علیہ فرمائے ہیں کہ یہ محاب و الد صاحب رحمذ الله علیہ فرمائے ہیں کہ یہ محاب و الد صاحب رحمذ الله علیہ فرمائے ہیں کہ یہ محاب و الد صاحب رحمذ الله علیہ فرمائے ہیں کہ یہ محاب و الد صاحب رحمذ الله علیہ فرمائے ہیں کہ یہ محاب و الد صاحب رحمذ الله علیہ فرمائے ہیں کہ یہ محاب و الد صاحب رحمذ الله علیہ فرمائے ہیں کہ یہ محاب و الد صاحب رحمذ الله علیہ فرمائے ہیں کہ یہ محاب و الد صاحب حدد الله علیہ فرمائے ہیں کہ یہ محاب و الد صاحب حدد الله علیہ فرمائے ہیں کہ یہ محاب و الد صاحب حدد الله علیہ فرمائے ہیں کہ یہ محاب و الد صاحب حدد الله علیہ فرمائے ہیں کہ یہ محاب و الله محاب و الله محاب و الله علیہ و الله محاب و الله م

یں، اس کے قرآن کریم نے فرایا کہ: اِنَّ الَّذِ فِیْتَ مَاٰ صُّلُوْنَ اَمْوَالُ الْبِتَامِی ظُلْمُا اِنَّمَا یَا کُلُوْنَ قِثْ مُطُونِهِ مُوَاثَمَا (النَّار:١٠)

الین جو لوگ بیبوں کا بل ظلما کھاتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے بیبی ہیں آگ کھار ہے ہیں اس آیت کے تحت اکثر منسرین نے یہ فرایا کہ یہ مجاز لور استعارہ ہے کہ آگ کھا رہے ہیں، یعن حرام کھارہے ہیں، جس کا انجام بالآخر جنم کی آگ کی شکل میں ان کے سامنے آئے گا، لیکن بعض منسرین نے بیان فرایا کہ یہ مجاز لور استعارہ جس ہی بلکہ یہ حقیقت ہے یعن وہ حرام کا جو لقمہ کھارہے ہیں، وہ واقعی آگ ہے، لیکن اس وقت بے حسی وجہ سے آگ معلوم نہیں ہورہی ہے۔ انداجتے گناہ ہمارے چارول طرف سے بھی بوٹ ہیں۔ وہ حقیقت میں ووزخ کے انگارے ہیں۔ لیکن ہمیں ہوگ ہیں۔ حقیقت میں ووزخ کے انگارے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنی بے حسی کی وجہ سے نظر نہیں آتے۔

#### الله والول كو محمناه نظر آتے ہیں

الله تعالی جن لوگوں کو چشم بصیرت عطافراتے ہیں، ان کو ان کی حقیقت نظر آئی

ہے۔ حضرت اہم ابو حفیقہ رحمہ الله علیہ کے بارے بیس مجھے اور مشدر دوائیوں بیں ہے کہ
جس وقت کوئی آوی وضو کر رہا ہوتا ، یا حسل کر رہا ہوتا تو آپ اس کے بہتے ہوئے پائی
بیس گنا ہوں کی شکلیں دکھے لیتے تنے کہ یہ فلاں فلاں گناہ بہتے ہوئے جارہے ہیں۔
ایک بزرگ تنے۔ جب وہ اپنے گھر سے ہابر نظاتے تو چرے پر کپڑا ڈال لیتے تنے۔
کس مخض نے ان بزرگ سے بوچھاکہ حضرت! آپ جب بھی بابر نظاتے ہیں تو چرے پر کپڑا اٹھا کر بابر
ڈال کر نظاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ان بزرگ نے جواب میں فرایا کہ میں کپڑا اٹھا کر بابر
نظانے پر قادر نہیں، اس لئے کہ جب میں بابر نکا ہوں تو کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی،
بلکہ ایسانظر آ آ ہے کہ کوئی کتا ہے کوئی خزر ہے ، کوئی بھیڑیا ہے ، کوئی گدھا ہے ، اور ججھے
انسانوں کی شکلیں ان صور توں میں نظر آئی ہیں ۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ گناہ ان شکلوں
میں مشمکل ہو کر سامنے آ جاتے ہیں ۔ بسر صال! چونکہ ان گناہوں کی حقیقت ہم پر
میں مشمکل ہو کر سامنے آ جاتے ہیں ۔ بسر صال! چونکہ ان گناہوں کی حقیقت ہم پر
میشف نہیں ہے ، اس لئے ہم ان گناہوں کو لذت اور داحت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ لیکن
حقیقت میں وہ گندگی ہے ، حقیقت میں وہ نجاست ہے ، حقیقت میں وہ آگ ہے۔
حقیقت میں وہ گندگی ہے ، حقیقت میں وہ آگ ہے۔

# یہ دنیا گناہوں کی آگ سے بھری ہوئی ہے

حضرت والد صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے بتے كه به ونيا جو محنابوں كے اللہ ہمرى بوئى ہے، اس كى مثال بالكل الي ہے جيے كى كرے بيل كيس بحر مئى بوء اب وہ كيس حقيقت ميں آگ ہے، مرف ويا سلائل لگانے كى دير ہے، ليك ويا سلائل و كماؤ كے لا بورا كمرہ اللہ سے دھك جائے گا، اس طرح به بد اعمالياں به محناہ جو معاشرے كے اندر كيلے بوئے بيل۔ حقيقت ميں آگ بيں، مرف ليك صور بحو كلنے كے معاشرے كا قو به معاشرہ آگ بيں، مرف ليك صور بحو كا و به معاشرہ آگ سے دھك جائے گا، ہمارے به دير ہے، جب صور بحو لكا جائے گا قو به معاشرہ آگ سے دھك جائے گا، ہمارے به برے الله وحيال دعيال وحيال

كوليمى بجاؤ\_

# پہلے خود نماز کی پابندی کرو

علامہ نودی رحمة اللہ نے دومری آیت یہ بیان فرائی ہے کہ: وَاُمُو اَهُدَاتَ مِالصَّلَاةِ وَاصْطَابِرُ عَلَيْهَا (ط: ۱۳۳)

یعن اسپ گر والول کو نماز کا تھم دو، اور خود بھی اس نمازی پابندی کرو، اس آبت میں الله تعلق نے جمیب تر تیب رکھی ہے بظاہر یہ ہونا چاہئے تھا کہ پہلے خود نماز قائم کرو۔ اور پھر اپنے گر والول کو نماز کا تھم دو، لین یمال تر تیب المث دی ہے کہ پہلے اپنے گر والوں کو نماز کا تھم دو، اور پھر خود بھی اس کی پابندی کرو۔۔اس تر تیب میں اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ تمہل الپ کھر والوں کو یا اوالد کو نماز کا تھم دیا اس وقت تک موثر اور فائدہ مند نہیں ہوگا، جب تک تم ان سے زیادہ اس کی پابندی نہیں کرو گے۔ اب زبان سے تو تم نے ان کو کہ دیا کہ نماز پوھو۔ لیکن خود اپنا اندر نماز کا اجتمام نہیں زبان سے تو تم نے ان کو کہ دیا کہ نماز پوھو۔ لیکن خود اپنا اندر نماز کا اجتمام نہیں والوں کو نماز کا تھم دیا کہ نماز کی حصہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ پابندی خود کرو۔ اور والوں کو نماز کا نمال اور نمونہ ہو۔

#### بچوں کے ساتھ جھوٹ مت بولو

صدیث شریف میں ہے کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے سے ایپ نیچ کو کو دیس لینے کے لئے بالیا، بچہ آئے یس تردد کر رہاتھا، تواس خاتون نے کما تم ہمزے پاس آؤ، ہم جہیں بچھ چیز دیں گے۔ اب وہ بچہ آئیا۔ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے ہو جہا کہ تم نے نیچ کو یہ جو کما کہ ہمارے پاس آؤ، ہم جہیں بچھ چیز دیں گے۔ جو کما کہ ہمارے پاس آؤ، ہم جہیں بچھ چیز دیں گے، توکیا تمماری واقعی بچھ دسینے کی نیت تھی ؟ اس خاتون نے جو اب دیا کہ یارسول اللہ ! میرے پاس آیک مجور تھی۔ اور یہ مجور اس کو دسینے کی نیت تھی، دیا کہ یارسول اللہ ! میرے پاس آیک مجور تھی۔ اور یہ مجور اس کو دسینے کی نیت تھی،

(F9)

آپ نے قربایا کہ آگر دینے کی نبیت نہ ہوتی۔ تو یہ تمہاری طرف سے بہت بردا جموت
ہوتا، در محل ہوتا۔ اس لئے کہ تم بچ سے جمونا وعدہ کر رہی ہو گویاس کے دل میں
بچین سے یہ بات ڈال رہے ہو کہ جموث بولنالور وعدہ خلائی کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں
ہوتی سے انڈااس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فربایا کہ بیوی بچوں کو جو بھی تھم
دو، پہلے خود اس پر عمل کرو، اور اس کی پابندی دو سروں سے زیادہ کرو،

بچوں کو تربیت دینے کا انداز

آمے علامہ تووی رسمة الله احادیث لائے ہیں۔

عن الحد هريوة رضوانية تعليا عنه قال: اخذ الحسن بن على رضوافي عنهما تمرة من تعرالصدقة فجعلها ف فيه فقال رسول الله صوالية عليه وسلم: كخ كخ الرعربها، اما علمت انالة ناكل الصدقة !

(جامع الاصول: ١١/ ١٥٤ رقم الحدث ٢٧١١)

ربی <u>ب</u> کے کندھے پر سوار ہو شکے اور جب آپ

حسن رضی الله عند آپ کے کندھے پر سوار ہو سکے اور جب آپ سجدے میں جانے گھے تو آپ نے ان کو آیک ہاتھ سے پکڑ کر نیچ آثار دیا، اور مجمی ایسابھی ہوتا کہ آپ ان کو گوو میں لیتے اور فرائے کہ:

#### ممخلة ومجيئة

لینی یہ اولاد ایس ہے کہ انسان کو بخیل بھی یتا دیتی ہے، اور بزدل بھی بتا دیتی ہے۔ اس
لئے کہ انسان اولاد کی وجہ سے بعض او قات بخیل بن جاتا ہے، اور بعض او قات بزدل بن
جاتا ہے ۔ آیک طرف تو حضور اقدس صلی افلاد علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی افلاء عنہ سے
اتی مجبت ہے، دوسری طرف جب انہوں نے تادائی میں ایک سمجور بھی منہ میں رکھ لی تو
آخضرت صلی افلاء علیہ وسلم کو یہ کوارونہ ہوا کہ وہ اس سمجور کو کھا جائیں۔ کرچونکہ ان کو
بہلے سے اس چیزی تربیت ری تھی۔ اس لئے فورا وہ سمجور منہ سے نکلولی۔ اور فرایا کہ یہ
بہلے سے اس چیزی تربیت ری تھی۔ اس لئے فورا وہ سمجور منہ سے نکلولی۔ اور فرایا کہ یہ
بہلے کھانے کی چیز شیں ہے۔

#### بچوں سے محبت کی حد

اس مدے میں اس بات کی طرف اشارہ فرا دیا کہ ہے کی تربیت ہو، ٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے اس کا ذہن بنا ہے، اس سے اس کی زندگی بنی ہے۔ یہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ و سلم کی سنت ہے۔ اج کل یہ جیب منظرد کھنے میں آیا ہے کہ مال باپ کے اندر بچوں کو فلط باتوں پر ٹو کئے کا رواج ہی فتم ہو گیا ہے۔ آج محبت کرتے تھے۔ لیکن وہ حشل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لیکن وہ حشل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لیکن آج کل یہ مجبت اور لاڈ اس ورج تک پہنچ چکا ہے کہ بچ کتنے میں فلط کام کرتے رہیں، فلط حرکتیں کرتے رہیں، لیکن مال باپ ان فلطیوں پر ٹو کتے ہی فیس مل باپ ان فلطیوں پر ٹو کتے ہی فوک کرنے ہی فوک کرنے کی مرورت نہیں ۔ اورے ہمائی، یہ سوچ کہ آگر وہ سیج نادان ہیں کر تم تو فوک کرنے کی فوک کرنے کی مرورت نہیں ۔ اورے ہمائی، یہ سوچ کہ آگر وہ سیج نادان ہیں کر تم تو فوک کرنے کے فاف کرنی فلط کام کر رہا ہو گیا تو اس کو بتانا مال باپ کے ذمے فرض خلاف باش کہ دہ بچہ ای طرح بر تہذیب بن کر برنا ہو گیا تو اس کا وبال تمارے اوپ

ہے کہ تم نے اس کو ابتداء ہے اس کی عادت نہیں ڈانی ۔ بسر صل اس مدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ بچول کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو بھی لگاہ میں رکھوں حصرت بیٹنے الحدیث کا ایک واقعہ

کھاٹا کھانے کا آیک ادب

عن الى حفص عمر الحب سلمة عبد الله بن عبد الاب ريب رسول الله معلى الله وسلم وكانت علامًا في جبر رسول الله معلى الله عليه وسلم، وكانت يدى تطيئ في الصفة، فقال في رسول الله مسلم الله عليه وسلم : يا غلام سمرالله ، و بيمينك . وكل ممايليك . فما ذالت تلك طعمتى بعد - بيمينك . وكل ممايليك . فما ذالت تلك طعمتى بعد -

حضرت عربان او سلمة رمنی الله تعالی عند آخضرت صلی الله علیه وسلم کے سوتیلے

ہیں۔ حضرت ام سلمة رمنی الله تعالی عنها ، جوام الموشین ہیں، ان کے پہلے شوہر

ہیں صاحبزادے پیدا ہوئے تھے۔ جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ام

سلمة رمنی الله عنها ہے لکاح فرمایا تو بید ان کے ساتھ بی حضور اقدس صلی الله علیہ

وسلم کے پاس آئے تے ، اس لئے یہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ربیب یعنی سوتیلے

بیٹے تھے ، اخضرت صلی الله علیہ وسلم ان ہے بیزی محبت و شفقت فرمایا کرتے تے ، اور

ان کے ساتھ بوی بے تکلنی کی ہائیں کیا کرتے تھے ، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہیں چھوٹا

ان کے ساتھ بوی ہے تکلنی کی ہائیں کیا کرتے تھے ، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہیں چھوٹا

ہوئے میرا ہاتھ بیالے میں ادھر سے ادھر حرکت کر دہا تھا ، لینی کمی آیک طرف ہے القہ موری ہوں الله علیہ وسلم کے زیر پرورش تھا ، آئیک طرف ہے القہ الفالیا۔ جب حضور القدس صلی الله علیہ وسلم نے جھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے لڑکے ! کھلا الله یا۔ کمی دوسری طرف سے افتہ ہوئے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے لڑکے! کھلا گفت سمی الله علیہ وسلم نے جھے اس طرح کرتے ہوئے ، وہاں ہے کھاتی اور برتن کا جو حصہ ترمارے سائے الله علیہ وسلم الله پڑھو۔ اور واضح ہاتھ سے کھاتی اور برتن کا جو حصہ ترمارے سائے الله علیہ وسلم اس طرح کی چھوٹی ہوٹی ہوٹی ہوٹی کو دیکھ کر اس پر حبیہ فرماتے اور صحح اوب الله علیہ وسلم اس طرح کی چھوٹی ہوٹی کو دیکھ کر اس پر حبیہ فرماتے اور صحح اوب سکھاتے۔

#### بیہ اسلامی آداب ہیں

ایک اور محالی حفرت عراش بن ذویب رسی افتد تعالی عد فرات بین، کد بین ایک مرتبہ حضور اقدس سلی افتد علیہ وسلم کی خدمت بین حاضر ہوا، جب کھانا سائے آیا تو بیس سے میہ حرکت شروع کی کہ ایک توالہ او حرسے لیا۔ فور دو سرا نوالہ او حرسے لیا۔ اور اس طرح برتن کے مختف حصول سے کھانا شروع کر دیا۔ آخضرت صلی افتد علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرایا اب عکراش، لیک جگہ سے کھاؤ، اس لئے کہ کھانا لیک جیسا ہے او معراد حرسے کھانے سے بد تمذیبی بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور بد سلیقی ظاہر ہوتی ہے۔ اس لئے ایک جگہ سے او معراد حرسے کھانے سے بد تمذیبی بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور بد سلیقی ظاہر ہوتی ہے۔ اس لئے ایک جگہ سے کھان معرات عکراش فرائے بین کہ بین ہے ایک جگہ سے کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے سے قار فی ہوئے توایک بدا تعالی لایا تمیا جس جن مختف

سم كى تجوري بحري بوقى تحيل من منهور الله عليه و دود كاجلا بواجهان كوجى پهونك بهرك كر بينا ب بهري برقد من منهور الله عليه و سلم بحد سے قربا بي شخ كه ليك عجد سے كھانى شروع كر ديں .. اور عجد سے كھانى شروع كر ديں .. اور اخترت صلى الله عليه و سلم بهى الله طيه و سلم بهى الله طرف سے تحور افعات، بهى دوسرى طرف سے افعات اور جھے جب ايك طرف سے كھاتے ہوئ و كھا تو آپ نے پھر فربا ياكه الله عمراش! تم جمال سے چاہو كهانى اس لئے كه به فلف هم كى تجورين بين الس الراك كه به فلف هم كى تجورين بين السار ايك طرف سے طرف سے كھاتے دوسرى منم كى تجور كھاتے كو چاہ رہا ہے ۔ توبات طرف سے كھور كھاتے كو چاہ رہا ہے ۔ توبات بروھاكر وہاں سے تحجور افعاكر كھاو۔

(مككؤة العصائع ص ٣١٤)

مویاکہ اس مدیث میں حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب شکھایا کہ آگر ایک ہی تھم کی چیزے آئی طرف سے کھاتی اور آگر مختلف تھم کی چیزی ہیں تو دوسرے اطراف سے بھی کھاسکتے ہو۔ آئی اولاد لور اسپنے محلبہ کی ان چھوٹی ہاتوں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تکاہ تھی۔ یہ سلاے آداب خود بھی سکھنے کے ہیں۔ اور اسپنے کھر والوں کو سکھانے کے جیں یہ اسلامی محاشرہ ممتاز ہوتا ہے۔

"عن عمروبن شعیب عرف ابنیه عن جدد رسمانی عنه قال : قال مسول الله صلالی علیه وسلم : مروا اولاد کم بالمسکلاة وحد ابناء سیع واصر بوهد علیها، وهدابناء عشر، و فرقول بینهدف المضابع "

(جامع الاصول: ۵/۸۵/رقم الحديث ٣٢٣٣)

حضرت عبداللہ بن عمررض اللہ مندردایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ عید وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا علم دو جب دہ سات سال کے ہو جائیں لیعنی سات سال کے ہو جائیں لیعنی سات سال کے بی فماذ پڑھنے کی ناکید کرنا شردع کرد، آگر چہ اس کے ذہبے نماز فرض منیں ہوتی، لیکن اس کو عادی بنانے کے لئے سات سال کی عمر سے آگید کرنا شردع کردد، اور جب دس سال کی عمر ہو جائے، اور پھر بھی نمازت پڑھے تواس کو نمازنہ پڑھنے پر مارد،

MM

اور وس سال کی عمر میں بچوں سے بستر الگ انگ کردو، ایک بستر میں وہ بچوں کو شہ سلائ

سلت سال سے پہلے تعلیم

اس مدید بین پہلا تھم ہے دیا کہ مات مال کی محرے نماز کی آگید شروع کروو،
اس سے معلوم ہوا کہ سات سال سے پہلے اس کو کسی چنز کا مکلف کرنا مناسب تہیں،
علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرو فراتے ہیں کہ اس حدث سے بات معاوم ہوتی ہے کہ جب تک بنچ کی محرسات سال تک نہ پہنچ جائے، اس پر کوئی ہوتھ تہیں ڈالنا چاہئے، جیسے کہ بعض لوگ سات سال سے پہلے روزہ رکھوانے کی قکر شروع کر دیتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بمت مخاف سے حضرت قرایا کرتے ہے کہ اللہ علیہ اس کے بمت مخاف سے حضرت قرایا کرتے ہے کہ اللہ میاں تو سات سال سے پہلے نماز پڑھانے کو نہیں کہ درہ ہیں، محر تم سات سال سے پہلے اس کوروزہ رکھوانے کی گلر ہیں ہو، یہ ٹھیک نہیں ۔ اس طرح سات سال سے پہلے نماز کی آگید کی ورشت تمیں۔ اس لئے کہا گیا کہ سات سال سے پہلے نماز کی آگید کو شیرہ سے معرکے نیچ کو مجد ہیں لانا ٹھیک تہیں۔ البتہ بھی کہار اس کو اس شرط کے ساتھ معجد ہیں لانا ٹھیک تہیں۔ البتہ بھی کہار اس کو اس شرط کے ساتھ معجد ہیں لانا ٹھیک تھیں۔ البتہ بھی کہار اس کو اس شرط کے ساتھ معجد ہیں لانا ٹھیک تھیں۔ البتہ بھی کہار اس کو اس شرط کے ساتھ معجد ہیں لانا ٹھیک تھیں۔ البتہ بھی کہار اس کو اس شرط کے ساتھ معلوں سے پہلے اس پر باقاعدہ یو جھ ڈالنا درست تھیوڑا ماتوس ہو جائے۔ لیکن سات سال سے پہلے اس پر باقاعدہ یو جھ ڈالنا درست تھیں۔

تھر کی تعلیم دے دو

بلکہ بھزے بروگ فراتے ہیں کہ سات سال سے پہلے تعلیم کا بوجھ ڈالنامجی مناسب نہیں۔ سات سال سے پہلے کھیل کود کے اندر اس کو پڑھا دو، لیکن با قاعدہ اس پر تعلیم کا بوجھ ڈالنا، ادر با قاعدہ اس کو طالب علم بنا دینا تھیک نہیں ۔ آج کل بھل سے یہاں یہ دیا ہے کہ بس بچہ تین سال کا ہوا تواس کو پڑھانے کی فکر شروع ہوگئی، یہ غلط ہے۔ شیح طریقہ یہ ہے کہ جب دہ تین سال کا ہو جائے تواس کو گھری تعلیم دے دو۔ اس کو اللہ و رسول کا کلمہ سکھا دو، اس کو بھی دین کی باتیں سمجھا دو، اور یہ کام محرییں رکھ کر جنتا کر

سكتے ہو، كر لوباقى اسكو مكلف كر كے باقاعدہ نرمرى بي بھيجنا۔ اور ضابطے كاطالب علم بنا دينا اچيانيس-

قاري فنخ محمه صاحب رحمة الله عليه

ہملے بررگ معرت مولانا قاری فتح محر صاحب رسد اللہ علیہ اللہ تعالی ان کے در جات بلند فرائے، آئین ۔۔ قرآن کریم کا زندہ مجزہ تھے، جن لوگول نے ان کی ذیارت کی ہے۔ ان کو معلوم ہو گا۔ ساری زندگی قرآن کریم کے اندر گزاری، اور صدے میں جو یہ دعا آئی ہے کہ یااللہ! قرآن کریم کو میری رگ میں پوست کر دیجئے۔ میرے جو میں پوست کر دیجئے، میری دوح میں میرے خون میں پوست کر دیجئے، میری دوح میں پوست کر دیجئے، میری دوح میں پوست کر دیجئے ۔ ایسامعلوم ہو آ ہے کہ صدیف کی یہ دعائن کے حق میں پوری طرح تول ہو گئی کہ قرآن کریم ان کے دگ ویے میں پوست تھا۔۔

قاری صاحب قرآن می تعلیم کے معالمے میں بوے بخت ہے جب کوئی بچہ ان
کے پاس آ باتواس کو بہت اہتمام کے ساتھ بوھاتے تھے، اور اس کو بوٹھنے کی بہت باکید
کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرائے تھے کہ جب تک بیچ کی عمر سات سال نہ ہو
جائے، اس وقت تک اس پر تعلیم کا باقاعدہ ہو جھ ڈالنا درست نہیں، اس لئے اس سے اس
کی تشود نمارک جاتی ہے، اور اس نہ کررہ بالا صدے میں استدالل فرائے تھے کہ حضور اقد س
ملی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز کا تھم دینے کے لئے سات سال عمر کی قید لگائی

جب بچه سلت سال کا مو جائے تو پھر رفتہ اس پر تعلیم کا بوجد ڈالا جائے۔ یمان تک کہ جب بچہ دس سال کا موجائے تواس وقت آپ نے نہ سرف آوباً الرف کی اجازت دی۔ بلکہ مارے کا تھم دیا کہ اب وہ نمازنہ بڑھے تواس کو مارو،

بچوں کو مارنے کی حد

یہ بات ہی سمولنی چاہئے کہ استاد کے لئے یا مل باپ کے لئے بی کواس مد تک مرنا جائز ہے، جس سے بیچ کے جسم پر مل کا نشان ند پڑے۔ اس کل یہ جو ب <u>(4)</u>

تماشد مارے کی جوریت ہے یہ کمی طرح بھی جائز نہیں۔ جیسا کہ ہمارے بہاں قرآن

ایم کے کمتبوں میں مار کائی کارواج ہے۔ اور بعض اوقات اس مار پائی میں خون نگل

آیا ہے، زخم ہو جاتا ہے، یا نشان پر جاتا ہے، یہ عمل انتا برا گمتاہ ہے کہ حضرت عکیم

الامت موالنا تھائوی قدس اللہ مرہ فرایا کرتے ہے کہ جھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس گنادی

معانی کی کیا شکل ہوگی؟ اس لئے کہ اس گنادی معانی کس سے مانتے ؟ آگر اسے بچے سے

مانتے تووہ نابالغ بچہ معاف کرنے کائل نہیں ہے، اس لئے کہ آگر نابالغ بچہ معاف بھی کر

وے توشرعائس کی معانی کا اعتبار نہیں اس لئے حضرت والا فرمایا کرتے ہے اس کی معانی کا

کوئی راست سمجھ میں نہیں آیا، انتا خطر ناک گناہ ہے۔ اس لئے استاد اور ماں باپ کو چاہے

کہ دو ہے کہ کوئاس طرح نہ ماریں کہ اس سے زخم ہو جائے یا نشان پر جائے، البتہ ضرورت

کہ دو ہے کوئی مان ماری نہ ماری کہ اس سے زخم ہو جائے یا نشان پر جائے، البتہ ضرورت

#### بچوں کو مارنے کا طریقت

اس کے لئے عیم الامت حضرت مولانا تھاتوی قدس اللہ مرو نے آیک جیب آسی بنایا ہے، اور ایسانسخہ وی بتا سکتے تھے، یاد رکھنے کا ہے، فرماتے تھے کہ جب بھی اولاد کو ملر نے کی ضرورت محسوس ہو تو جس وقت ملر نے کی ضرورت محسوس ہو تو جس وقت غصہ آرہا ہواس وقت نہ ملرد، بلکہ بعد میں جب غصہ فحنڈا ہو جائے تواس وقت معنوی غصہ برواکر کے مار لواس لئے کہ جس وقت طبی خصہ کے وقت اگر مارو کے یا غصہ کرو خصہ بیدا کر کے مار لواس لئے کہ جس وقت طبی خصہ کے وقت اگر مارو کے یا غصہ کرو جھے تو پر حدر ہوتا کے مار نور ہونے مارور قام اراہے، اور حد اس لئے معنوی خصہ پیدا کر کے بیر مار نور ہا کہ اصل مقصد بھی حاصل ہو جائے، اور حد اس کے معنوی خصہ پیدا کر کے بیر مار نور ہا کہ اصل مقصد بھی حاصل ہو جائے، اور حد سے گزرنا بھی نہ بڑے۔

اد فردا کرتے ہے کہ میں ہے ساری عمراس پرعمل کیا کہ طبی فصے کے وقت نہ بر سمی کو مارا اور نہ دائا، پحرجب فعیہ فیتدا ہو جانا تواس کوبالا کر معنومی تنم کا غمیہ پیدا کر معنومی تنم کا غمیہ پیدا کر معنومی تنم کا غمیہ پیدا کر مسکود متعمد حاصل کر لیتا۔ آپ کہ حدود سے تجاوز نہ ہوجائے۔ کیونکہ خمیہ لیک البی چیز ہے کہ اس میں انسان آکھود بیشتر حدیر قائم نہیں رہتا۔

#### بجول كوتربيت دينے كاطريقه

ای لئے حضرت تھائوی رحمة الله علیہ اصول بیان فرایا کرتے تھے۔ بھو اگرچہ کی اصول پر مل کیا جاسس ہے ، اس لئے کہ طالت مختلف بھی ہو سکتے ہیں کین اکرو پیشراس اصول پر ممل کیا جاسکتا ہے کہ جس وقت کوئی مخض فاط کام کر رہا ہو، ٹھیک اس وقت میں اس کے بعد میں او قات نقصان ہو تا ہے ، اس کے بعد میں اس کو مزا دیدہ وو مزا دیدہ وو مرے یہ کہ بربر کام پر بار بار فرکتے رہنا بھی ٹھیک میں ہوتا۔ بلکہ آیک مرتبہ بھاکر سمجا دو۔ کہ فلال وقت تم لے یہ فلا کام کیا۔ فلال وقت میں فلا کیا اور پھر آیک مرتبہ بھی مزا دی ہو دے دو واقعہ ہے ہو اللہ میں ہوتا۔ باور پھر صود دیر قائم رہنا مکن نہیں جائے تو بعض او قات انسان اس میں بے قابو ہو جاتا ہے اور پھر صود دیر قائم رہنا مکن نہیں مبائے تو بعض او قات انسان اس میں بے قابو ہو جاتا ہے اور پھر صود دیر قائم رہنا مکن نہیں مبائے تو بعض او قات انسان اس میں بے قابو ہو جاتا ہے اور پھر صود دیر قائم رہنا مکن نہیں مبائے تو بعض او قات انسان اس میں افراط و تفریط ہوا کہ اگر ضرورت محسوس ہوتو کہی بھی برنا کے تو مدے گرد جائیں گر میں بھی جو بی کہی برنا کی بی برنا کی اس میں افراط و تفریط ہے ، اگر ماریں کے قو حدے گرد جائیں گر میں افراط ہی اور یہ تفریط ہے ، اگر ماریں کے قو حدے گرد جائیں گر میں افراط ہی ، اور یہ تفریط ہے ، اور کار است وہ ہو تم کی کریم صلی افتہ علیہ والے ، اور یہ تفریط ہے ، اور کو کریم میں دو اور کار اس خریان فرا دیا۔

تم میں سے ہر مخض محران ہے

اخريس وي مديث لا يس جو يجهي كلي مرتب آچكى ب

"وعن ابن هررضواف عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكلك مراع وكلك مسئول عن رعيته ، والرجل راع ف اهله وسئول عن رعيته ، والرجل راع ف اهله وسئول عن رهيته ، والرجل راع ف

مسئولة عند رعبتها والخادم واع ف مال سيدة ومسثول عن رعبته و مسثول عن رعبته و مسئول عن رعبة و مسئول عن مسئول عن مسئول عن رعبة و مسئول عن رعبة و مسئول عن مسئول عن رعبة و مسئول عن مسئو

حضرہ عبداللہ بن ممر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں لے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سا فرماتے ہیں کہ تم بیں سے ہر فض رائی ہے، گلبان ہے ذمہ دار ہے، اور ہر فض سے قیاست کے و ذاس کی ذمہ داری اور تکمبانی کے بارے ہیں سوال ہو گا، الم یعنی سربراہ حکومت ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رحمیت کے بارے ہیں آ ترت بیل سوئل ہو گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا پر اگو کیا؟ ان کی کیسی تربیت کی؟ اور ان کے حقوق کا کتنا خیل رکھا؟ اور مرد اپنے گھر دالوں کا بیوی بچوں کا گران اور تکمبان ہے قیامت کے روز اس سے سوال ہو گا کہ بیوی نے جو تمہارے میرد کے سے تھے ان کی کیسی تربیت کی، ان کے حقوق کس طرح ادا کے؟ عورت اپنے شوہر کے گھر کی جمہان ہے، جو چیز اس کی تمہان میں دی گی ہے۔ اس کے بارے میں اس کے گھر کی جمہان ہے، جو چیز اس کی تمہانی میں دی گی ہے۔ اس کے بارے میں اس کے مل میں تکہانی کی؟ اور نوکر اپنے آ تا کے مل میں تکہان ہے؟ اور آخرت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہو گا کہ مے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہو گا کہ جو دو اس کا ذمہ دار ہے، اور آخرت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہو گا کہ جو دو اس کا ذمہ دار ہے، اور آخرت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہو گا کہ جو دو اس کا ذمہ دار ہے، اور آخرت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہو گا کہ جو دو اس کا ذمہ دار ہے، اور آخرت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہو گا کہ جو دار ایں ہو گا کہ اس میں سوال ہو گا کہ ہے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہو گا کہ ہے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہو گا کہ ہے دن اس سال کا تو کی می طرح ادا کیا؟

لنزائم میں سے ہر فض میں نہ می حیثیت سے رامی ہے اور جس چزی مگہائی اس کے سروکی کئی ہے، قیامت کے روز اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا،

اینے ماتحوں کی فکر کریں

اس مدیث کو آخریس لانے کی مثاب ہے کہ بات صرف باب اور اولاد کی مدیک محدود جیس، بلکہ زندگی کے جفتے شہری ان سب بیس انسان کے ماتحت کی لوگ ہوئے ہیں، مثل کر کے اندر اس کے ماتحت ہوی ہے ہیں، دفتر میں اس کے ماتحت کی افراد کام کرتے ہوں کے ماتحت کوئی آدی کام کرتے ہوں سے ماتحت کوئی آدی کام کرتے ہوں سے ماتحت کوئی آدی کام

کرتا ہوگا، اگر کمی فض نے فیکٹری لگائی ہے، توہس فیکٹری میں اس کے ہاتھت ہی ملہ
کام کرتا ہوگا، یہ سب اس کے ہاتھت اور تالع ہیں انذا ان سب کو دین کی ہات ہی بااور ان
کو دین کی طرف لانے کی کوشش کر نا انسان کے ڈے ضروری ہے۔ یہ شہر ہی کہ میں اپنی
ذات یا اپنے محرکی حد تک ذمہ دار ہوں ، بلکہ جو لوگ تہمارے ذیر دست اور ہاتھت ہیں،
ان کو جب تم دین کی بات ہتاؤ کے قوتہماری بات کا بہت زیادہ اثر ہوگا، اور اس اثر کو دہ
لوگ قبول کریں گے۔ اور اگر تم نے ان کو دین کی بات نہیں بتائی تو اس میں تہمارا قصور
ہے۔ اور اگر وہ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس میں تہمارا قصور ہے کہ تم نے ان کو
دین کی طرف متوجہ نہیں کیا، اس لئے جمال کہیں جس مخص کے ہاتھت بھے لوگ کام
دین کی طرف متوجہ نہیں کیا، اس لئے جمال کہیں جس مخص کے ہاتھت بھے لوگ کام

### صرف وس منٹ ٹکال لیں

اس میں شک تبیں کہ آج کل زندگیال معروف ہو گئیں ہیں، او قات محدود ہو گئی ہیں، او قات محدود ہو گئے، لین ہر فخص اتنا تو کر سکتا ہے کہ جو ایس کھنٹے میں سے پانچ دس منٹ روزانہ اس کام سے لئے نکال لے کہ اسپ مات حدول کو دین کی بات سنائے گا۔ مثلاً کوئی کتاب بڑھ کر سناوے ، کوئی وعظ پڑھ کر سناوے ، ایک حدیث کا ترجمہ سناوے ، جس کے ذریعہ وین کی بات ان کے کان میں پڑتی رہے۔ یہ کام تو جر فخص کر سکتا ہے ، آگر ہر فخص اس کام کی پابندی کر لئے تو افشاہ اللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی سعاوت حاصل ہو جائے گی ، اللہ تعلیٰ جھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی سعاوت حاصل ہو جائے گی ، اللہ تعلیٰ جھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی شعاوت حاصل ہو جائے گی ، اللہ تعلیٰ جھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی شعاوت حاصل ہو جائے گی ، اللہ تعلیٰ جھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی تعلیٰ جھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی قائن عطافہ اس کے۔ آئین۔

وآخردعواناات الحسد مله رب العالمين

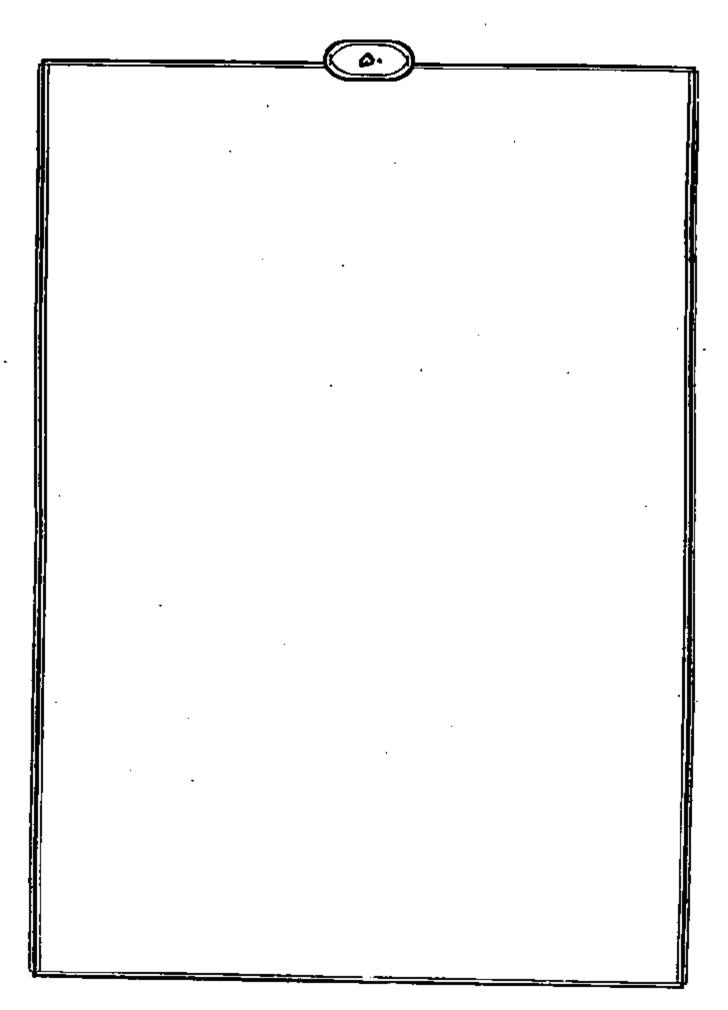





"اربح خطاب: ۲۸راگست ساووله

مقام خطاب: جامع مسجد بيت المكرّم

مخلش اقبال كراجي

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر ۲۰

مفخات

یاد رکھے اس دنیا میں جتنی محبیق اور تعلقات ہیں، ان سب میں انسان کی کوئی نہ کوئی غرض ضرور وابستہ ہے، ان دنیا میں بے غرض محبت نہیں ملے گی، لیکن والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بے غرض ہوتی ہے، ان کا جذبہ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان بھی چلی جائے، لیکن اولاد کو ف کدہ پہنچ جائے۔ اس لئے اللہ تعالی نے حقوق میں ان کا درجہ سب سے زیادہ رکھا ہے۔

#### بسعاطه المخت المعسمه

# والدين كي خدمت، جنت كا ذريعه

الحمد الله نحمد و فستعينه و نستففره و فرج تبه و فتوكل عليه و ونعوذ بالله من شروى الفسنا وجرب سيئات اعمالنا ، من يهده الله فلا مصل له ومن يصلله فلا عاد كله ، و فشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ، و فشهد ان سيدنا و بسينا و مولانا محمد اعبده و مسلول تعالى الله و اصحابه و باس لك وسلم تسلينا كشيرًا -

امابعد قَاعُقُهُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْعِلَانِ الرَّجِيْدِ، بِسَدِ اللّهِ الرَّفْنِ الرَّحِيْدِ، وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشُيرُكُوابِهِ شَيْئًا وَ بِالْكِلِادَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْكَرُبِ وَالْمِنَا فِي وَالْمَتاكِيْن وَالْجَارِ وَى الْمُتَرُبِّلِ، وَالْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْنِ وَالْمَسِلِ، وَمَا مَلَتَ تَايُمَانَكُمُ \* (النّار ، ٣٦)

امنت بالله مدولين مولانا العظب، وصدوك ولنهى المحديد، و عن على ومدوله النبى المحديد، و عن على ولا المعالمين -

#### حقوق العباد كابيان

علامہ نودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک نیا باب قائم فرمایا ہے، جو والدین کے ماتھ حسن سلوک ادر صلہ رحمی کے بیان بیں ہے، جیسا کہ مین نے پہلے عرض کیاتھا کہ یہ ابواب جو اس کمک "ریاض العمالین" میں چل رہے ہیں، ان کا تعلق حقوق العباد ہے ، بعض حقوق العباد کا بیان مرز چکا ہے ، ان حقوق کے بارے میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ سن کے ہیں اس نے باب میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور دشتہ دفروں کے حقوق کی اوائیگی کے بارے میں آیات اور احادیث لاتے ہیں سب سے پہلی حدیث ہے ہے کہ :

# افضل عمل كونسا؟

" عن إنس عبدالهن عبدالله بن معود رضمان عنه ، قال سئلت الني مسلماني عليه ومسلم : اى العمل احب الحليث ؟ قال ، المَسَّسَلاءَ على وهُنّها ، قلت : شعرى ؟ قال : برالوالدين ، خلت : شعراى ؟ قال ، الجهاد فحب سبسيل الله "

(ميح بخلرى، بلب مواقيت الصلاة حديث تبر٥٠٣)

اس مدیث میں زمیب اس طرح بیان فرائی می کہ سب سے افضل اور پسندیدہ عمل وقت پر نماز پڑھنے کو قرار دیا گیا، دو مرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کواور تیسرے نمبر پر جما وفی مبیل اللہ کو۔

# تیک کاموں کی حرص

یماں دوہائیں کھنے کا ہیں: آیک یہ کہ اگر احادیث کا جائزہ لیا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ بہت سے سحلہ کرام نے مختف مواقع پر حضیر اقدس سلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چھاکہ سب سے افضل عمل کونسا ہے؟ اس سے سحلہ کرام کی بید ظکر اور یہ حرص ظاہر اور کہ دہ یہ چاہیے ہیں کہ ہو عمل اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور افضل ہواس کو انجام دینے کی کوشش کی جائے، اور دہ عمل بھری زندگیوں ہیں آجائے، افسال ہواس کو انجام دینے کی کوشش کی جائے، اور دہ عمل بھری زندگیوں ہیں آجائے، اس لئے کہ ہروقت دل و دماغ پر آخرت کی قرطاری تھی، وہ تو یہ چاہیے تھے کہ آخرت، عملوم عمل می طرح اللہ تعالی کا قرب اور اس کی درخاط میں ہوجائے، اس لئے ہروقت یہ معلوم کرنے کی قریمی رہنے تھے کہ کس عمل میں ایاج و تواب ہے، اور وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔

آج ہم لوگ فضائل کی احادیث میں پڑھتے رہے ہیں کہ قلال عمل میں یہ فضیات ہے۔ فلال عمل میں یہ فضیات ہے۔ فلال عمل میں یہ فضیات ہے پڑھتے ہمی ہیں۔ سنتے ہمی ہیں۔ لیکن اس کے بعد کماحقہ عمل واحیہ پیدا نہیں ہوتا، حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ چھوٹا عمل واحیہ پیدا نہیں ہے بارے میں یہ معلوم ہوجائے کہ یہ تواب کا کام ہے بس معلوم ہوجائے کہ یہ تواب کا کام ہے بس اس کی طرف دوڑتے تھے۔

# افسوس! میں نے تو بہت سے قیراط ضائع کر دیے

ایک مرتبہ حضرت میدافلدین عمرومنی اللہ عندے کے سلمنے حضرت ابد حریرة
دمنی اللہ عند نے یہ مدیث سنائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جو
مخص اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو، تو اس کو ایک قیراط اجر لے گا،
"قیراط" اس زمانے میں ایک پیانہ تھا۔ جس کے ذریعہ سونا جائدی کا وزن کیا جاتا تھا
اور جو مخص نماز جنازہ کے بعداس کے بیچھے چلے اس کو دو قیراط ملیں ہے، اور جو مخص اس
کی مذفیان میں بھی شامل ہو، اس کو تین قیراط اجر لیس مے ۔ویسے تو" قیراط" ایک چھوٹا
ماہیانہ ہے۔ لیکن ایک دو مری صدیف میں آتا ہے کہ جنت کا "قیراط" احد بہاؤ سے بھی

بوا ہے۔

جب بید حدیث حضرت او حریرة رضی الله نے سائل و حضرت حبر الله بین مر رضی الله عند نے فورا افروس کا اظهار کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے بید حدیث پہلے ہیں سن، جس کی وجہ ہے ہم نے بہت سے قبراط ہالئے کر دیئے ۔ مقصد بید تھا کہ بچھے پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز جنازہ پڑھے اور جنازہ کے چیچے چلنے، اور تدفین جس شرکت کی ایسی فضیامت ہے، اگر پہلے سے بچھے معلوم ہو تاقیش اس کا اہتمام کرتا، اور اہتمام نہ کرنے کی فضیامت ہے، اگر پہلے سے بچھے معلوم ہو تاقیش اس کا اہتمام کرتا، اور اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے میرے بہت سے "قیراط" ضائع ہو گئے ۔ حالاتکہ حضرت عبد الله بن عررضی الله عند وہ محالی ہیں جن کا مضطلہ ہی نمی کریم صلی الله علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور المخضرت صلی الله علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزار تاتھا، جن کے نامہ اعمل جی نکیوں کاذخیرہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود جب آیک نیا عمل معلوم ہوا تو اس پر افسوس عمل نظر آتا ہے کہ ہر دفت اس قر جی ہیں کہ ذرای کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے جس سے اللہ تعلیٰ کے یہاں اجر و تواب میں اضافہ ہو۔ اور اللہ تعلیٰ کی رضا حاصل

#### سوال آیک جواب مختلف

ای نے بربر سحابہ کرام حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے کہ یا
رسول اللہ! سب سے افضل عمل کونسا ہے؟ روایات میں یہ نظر آنا ہے کہ انخفرت ملی
الله علیہ وسلم نے مخلف سحابہ کرام کو مختلف جواب دیئے۔ مثلا اس مدے می
آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب افضل عمل وقت پر نماز پڑھتا ہے،
ایک حدیث بیجے گزد پی ہے کہ آیک محالی کاس سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد
فرایا کہ سب سے افضل عمل ہے ہے کہ تمہاری ذبان اللہ کے ذکر سے تررہے، یعنی ہر
وقت تمہاری ذبان پر اللہ کاذکر جاری ہو، چلے پھرتے المحت بیٹے، ہر حالت میں تمہاری
ذبان اللہ کے ذکر سے تررہے، یہ عمل اللہ تعالی کوسب سے ذیادہ محبوب ہے ایک روایت
فریان اللہ کے ذکر سے تررہے، یہ عمل اللہ تعالی کوسب سے ذیادہ محبوب ہے ایک روایت

آپ نے فرمایا کہ سب سے افعنل والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے کسی صحابی نے جواب دیا کہ کسی صحابی نے جواب دیا کہ اللہ کے بہو جہا کہ یارسول اللہ! سب سے افعنل کونسا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے دائے میں جماد کرنا سب سے افعنل عمل ہے، فرض یہ کہ مختف سحابہ کرام کو آتھ خرت صلی اللہ طلبہ وسلم نے مختلف جوابات مطافرائے، بظاہر اگرچہ ان جوابات میں تعناد نظر آتا ہے لیکن حقیت میں تعناد حمیں۔

# ہر مخض کا افضل عمل جدا ہے

بات درامل یہ ہے کہ ہر آدی کے مالات کے لحاظ سے افضل عمل بدارارہا ہے، کمی فخص کے لئے نماز پڑھناسب سے انعنل عمل ہے، کمی فخص سے لئے والدین کی اطاعت سب سے افسل عمل ہے ، کسی شخص کے لئے جماد سے افضل عمل ہے ، کسی مخض کے لئے ذکر سب سے اقطل عمل ہے، حالات کے لحاظ سے اور آ دمیوں کے لحاظ ے فرق یر جاتا ہے، مثلاً بعض محابہ کرام کے بدے میں آپ کو پہلے سے معلوم تھاکہ نمازی تودیے بھی یا بندی کرتے ہیں، ان کے سائے نمازی زیادہ فعیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیکن والدین کے حقوق میں کو آہی ہوری ہے، تواب حضور اقدی ملی الله عليه وسلم في ان سے فرمايا كه تهمارے حن من سب سے افعنل عمل والدين كى اطاعت ہے کسی سخانی کا عبادت کی طرف تو زیادہ دھیان تھا۔ تمر جماد کی طرف اتی رغبت نمیں تھی۔ ان کے حق میں فرمایا کہ تہمارے گئے سب سے افعال عمل جماد فی سبیل اللہ ہے، کمی محانی کو آپ نے دیکھا کہ وہ عبادت بھی کر رہے ہیں، جماد بھی کر رہے ہیں، لیکن ذکر اللہ کی طرف اتنا النفات نہیں ہے، ان کو فرمایا کہ تمارے حق میں ب سے انسل عمل ذکر اللہ ہے۔ اندا مختلف محابہ کرام کوان کے حالات کے لحاظ سے الخضرت ملى الله عليه وسلم في مخلف جواب ديئه ليكن برسب فعنيات وال اعمل بیں، لینی وفت پر نماز بر منا۔ والدین کی اطاعت کرنا، جماد فی سبیل الله کرنا، جروفت ذکر الله كرنا وفيره، البته لوكول كے ملات كے لحاظ فعيلت بدلتي رہتى ہے۔

#### نمازكي افضليت

اس حدیث می حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے اقضل اعمل کی ترتیب یہ
بیان فرائی کہ سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا، مرف نماز پڑھنانہیں، بلکہ وقت
کا لحاظ کر کے نماز پڑھنا، بعض اوقات انسان وقت کا دھیان تہیں کرتا۔ اور وقت گزار
ریتا ہے۔ اور یہ سوچتا ہے کہ نماز تضا ہو حمی تو ہونے دو۔ یہ انسان کے لئے کسی طرح بھی
مناسب نہیں، بلکہ وقت کے اندر نماز اواکر لے کی فکر کرے، قراآن کریم کی آیت ہے:

فَوَيُلُ يُلْمُصَلِّيْكَ الَّذِيْتَ هُـمُ عَنْ صَلَاتِهِمُ سَاهُوْنَ .

(المامول: ١٠٠)

یعنی ان نمازیوں پر افسوس ہے ، جو اپی نماز کی طرف سے خفلت میں ہیں ....۔ نماز کا وقت آیا۔ اور چلا کیا۔ نماز اواکر نے کی طرف دھیان نہیں دیا ، یہاں تک کہ نماز قضا ہو ممنی۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اوشاد فرمایا :

"الذي تفوته صلاة العصركا بما وتراهله وماله

لین جس مخص کی عمر کی نماز فوت ہو گئی دفت گزر کیا۔ اور نماز نہیں پڑھی۔ وہ ابیاہے جیں اس کے سارے کھر والے امث محے اور سارا بال ان کمیا، جس طرح وہ مخص تک وست اور مفلوک الحال ہے جس کی آیک عمر کی ایک عمر کی نماز تضاہو گئی ہو، الذا نماز کو قضاء کرنا ہوئی تنظیمین بات ہے، اور اس پر ہوی سخت و عید بس آئی ہیں۔ اس لئے نماز کا بھی دھیان ہونا جائے، اور نماز کے وقت کا بھی دھیان ہونا جائے، اور نماز کے وقت کا بھی دھیان ہونا جائے۔

#### جهادكي انضليت

اس مدیث بیل دو مرے نبرر افضل عمل و والدین کے ساتھ حسن سلوک "کو قرار دیا، اور تیسرے نبرر جمان نی سیل الله، کویا کہ والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جماد جیسی عبادت پر فوقیت عطافر الل سہے۔ حالاتک آپ جائے ہیں کہ جماد آتی ہیزی عبادت ہے، اور اس کے استے فضائل ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو محض الله کے راستے ہیں جماد کرے، اور اس جماد ہیں شہید ہوجائے تو اللہ تعالی اس کو دنیا ہے اس

طرح كنابون سے پاک صاف كر كے لے جاتے ہيں۔ جس طرح كد آج بل كے پيد سے پيدا ہوا ہے۔

(میج بخذی پلب تمنی الجلید، مدست تمبر۲۸۱۲)

ایک مدید بیل انسان مرلے کے بعد اللہ انسان مرلے کے بعد اللہ تقائی کے مقالت قرب
کا مشاہرہ کرے گا، اور جنت کا مشاہرہ کرے گا تواس کے دل میں بھی دنیا بی واپس
آن کی خواہش پریا نہیں ہوگی، کہ بی دنیا میں واپس جائی، اس لئے کہ دنیا کی حقیقت
کمل کر اس کے سامنے آجائے گی۔ کہ بید دنیا اس جنت کے مقالے بی کتی ہے حقیقت، کتی تا پائیدار اور کتی گندی چیز تھی، جو جنت اس کو ل می ہے لیکن وہ محض جو جملہ کرتے ہوئے اللہ کے رائے بی شہید ہوچکا ہو۔ وہ تمناکرے گاکہ کاش ججے دوبارہ جملو کروں۔ اور پھر اللہ کے رائے میں شہید دنیا بی جو جائیں

ای کے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل کی خواہش ہے ہے کہ میں اللہ کے دائدہ کیا جائے۔ پھر کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں ، اور شہید ہو جاؤں ، پھر بجھے زندہ کیا جائے۔ پھر شہید ہو جاؤں ، پھر ذندہ کیا جائے۔ پھر شہید ہو جاؤں۔ تو جنت میں جانے کے بعد کوئی اللہ کا ہمدہ دنیا میں واپس آنے کی خواہش شمیں کرے گا۔ سوائے شہید کے کہ وہ اس بات کی خواہش شمیں کرے گا۔ سوائے شہید کے کہ وہ اس بات کی خواہش شمیں کرے گا۔

(میج بخلی، بلب تمنی الشبهادة، مدے فیر۲۱۲۳)

#### والدين كأحق

کین والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد پر بھی مقدم رکھا ہے، اس لئے برد کول نے فرمایا کہ جفتے حقق العباد ہیں، ان میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، اس سے واجب الاحرام حق دنیا ہیں کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے والدین کا ہے، اس سے واجب الاحرام حق دنیا ہے، اس لئے ان کا حق بھی سب سے زیادہ رکھاہے، اللہ تعالی نے دوو کا ذریعہ بنایا ہے، اس لئے ان کا حق بھی سب سے زیادہ رکھاہے، اللہ تعالی نے ساتھ حسن سلوک کا انتااج رکھاہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی محض لیک مرتبہ اپنے والدین کو عمیت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے آگر کوئی محض لیک مرتبہ اپنے والدین کو عمیت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے

#### بے غرض محبت

یاد رکھے: اس دنیا میں بعثنی محبیتی اور تعلقات ہیں، ان تمام محبیق اور تعلقات ہیں، ان تمام محبیق اور تعلقات ہیں، اس دنیا میں بے غرض مجبت نہیں سلے گ، سوائے والدین کی مجبت کے بینی والدین کی اپنی اواد کے ساتھ جو مجبت ہوتی ہے وہ بے غرض ہوتی ہے، اس محبت میں ان کالیا کوئی مفاد اور کوئی غرض شال نہیں، اس کے علاوہ کوئی محبت ہے غرض نہیں، مثل شوہر ہوی سے مجبت کرے قواس میں غرض شال ہے، یوی شوہر سے محبت کرے واس میں غرض ہے، بھائی بھائی ہمائی سے مجبت کرے، یا لیک دوست دو سرے دوست سے محبت کرے، یا لیک دوست دو سرے دوست سے محبت کرے، غرض میہ کہ جتنے تعلقات ہیں سب کے نمرض غرض شال ہے، ان سب میں کوئی نہ کوئی غرض کار قربا ہوتی ہے، لیکن ایک محبت کرخ خرض میں ان کی دوست کی غرض کار قربا ہوتی ہے، لیکن ایک محبت کرخ خرض سے پاک ہے، اور مال باپ کی محبت کرتے خرص سے باک ہے، دو محبت کر نے بین میں ان کی ذات کی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی ان کا جذبہ قو ہوتا ہے کہ اپنی جان محب ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں کا در جہ جس کوئی خرص شامل نہیں ہوتی ان کا جذبہ قو ہوتا ہے کہ اپنی جان کوئی خرص شامل نہیں ہوتی ان کا جذبہ قو ہوتا ہے کہ اپنی جان کا در جہ جس جس کوئی خرص شامل نہیں ہوتی ان کا جذبہ قو ہوتا ہے کہ اپنی جان کا در جہ جس جس نے دیادہ رکھا، اور جہ او نی سیمل اللہ پر جسی اس کو مقدم قربایا۔

#### ً والدين کي خدمت

ایکباور صدیت شریف میں آتا ہے کہ آیک محانی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوئے، اور آکر عرض کیا کہ یار سول اللہ! میرا بہت ول چاہتاہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاد کروں، اور جماد ہے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھے ہے راضی ہو جائیں، اور اس پر جھے اجر و ثواب عطافرائیں۔ صرف ای غرض کے لئے جماد میں جاتا ہواتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ کیا تم واتعی ثواب حاصل کر لے جاتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ کیا تم واتعی ثواب حاصل کر اے کے جماد کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جوب دیا، ہاں! یارسول اللہ، میں صرف ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرایا کہ کیا تم ارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرایا کہ کیا تم ارے فرایا کہ جاتا اور جاکر ان کی خدمت کیا کہ یارسول اللہ! میرے والدین زندہ ہیں، آپ نے فرایا کہ جاتا اور جاکر ان کی خدمت

کرو، اس کے کہ آگر حمیں اجر حاصل کرناہے تو پھروالدین کی خدمت کر کے حمیس جو اجر حاصل ہو گا وہ اجر جماد ہے بھی حاصل نہیں ہوگا۔

أيك روايت من به الفاظ بن كد:

' فقيهما فجاهد '

یعنی جاکر ان کی خدمت کر کے جماد کرو، ان روایات میں والدین کی خدمت کو جماد سے بھی زیادہ فوقیت عطا فرمائی۔

(میح بختری، بلب نبر۱۳۳۱ مدیث نبر۲۸۴۳)

# اپنا شوق بورا کرنے کا نام دین نہیں

بهارے حضرت واکٹر عبد العی صاحب رحمة الله علیه ایک بات فرمایا کرتے منے۔ بدہات بیشہ یادر کھنے کی ب ... فرمائے تھے کہ بھائی! اپنا شوق بورا کرنے کانام دین نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ عیہ وسلم کی انتاع کا نام وین ہے، یہ دیکھو کہ اللہ اور الله كرسول كى طرف سے اس وقت كاكياتقاضد ہے؟ بس! اس نقاضے كو يوراكرو، اس کانام دین ہے اس کانام دین نہیں کہ جھے فلاں چیز کاشوق ہو ممیاہے ، اس شوق کو بورا كرربا مون، مثلاكس كواس بات كاشوق موكيا كهين بيشه صف اول بين تمازيز مون، نس کو بس بات کاشوق ہو گیا کہ جس جماد پر جاؤں، نسمی کو اس بات کاشوق ہو گیا کہ جس بلینے و وعوت کے کام میں نکاوں ، اگرچہ یہ سب کام دین کے کام ہیں۔ اور باحث اجر نواب ہیں، لیکن سے دیکھو کہ اس وقت کا تقاضہ کیا ہے؟ مثلاً گھر کے اندر والدین پیار ہیں، اور انہیں تماری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن حمیس تواس بات کا شوق لگامواہے صف اول میں جاکر جماعت سے تماز بر حول ، اور والدین استے بیار ہیں کہ حرکت کرنے کے قاتل نہیں، اب اس وقت میں تمارے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضہ یہ ہے کہ صف اول کی تماز کو چھوڑو، اور والدین کی خدمت انجام دو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور نماز کمرے اندر تنا بڑھ او، اب اگر اس وقت تم نے والدین کو اس حل میں چھوڑ ویا كدود حركت كرنے كے قاتل نيس، اور تم لينا شوق بوراكر نے كے مجد من علے محكة اور صف اول میں جاکر شال ہو مے توبید دین کی اتباع ند ہوئی بلکد اپنا شوق ہورا کرنا ہو

\_5

یہ تھم اس صورت بی ہے کہ جب معجد کمیں دور ہے، معجد آنے جانے بی وقت کے گا، اور والدین کی حالت الی ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی۔ لیکن آگر معجد گھر کے بالکل قریب ہے اور والدین کی حالت الی ہے کہ ان کو بیٹے کے تھوڑی دیر کے دور رہنے سے تکلیف نہ ہوگی یا کوئی اور خدمت کرنے والا موجود ہے تو اس صورت میں اس کو معجد بیں جاکر جماعت ہی سے نماز اداکرنی چاہئے۔

#### یہ دین شیں ہے

ہلاے دمزت موانا کے اللہ خان صاحب رحمة اللہ علیہ اس کی بیری دی، فرایا کہ فرض کریں کہ لیک دیرانے بنگل ہیں آیک مخص اور صرف اس کی بیری ہے۔ اور کوئی محض قریب میں موجود جمیں، اس حالت میں نماز کا وقت ہو گیااور مجد کہادی کے اندر قاصلے پر ہے، اب یہ محض اپنی بیوی سے کتا ہے کہ چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہوں کہ اس کے میں قرمجو میں جا کر جماعت سے نماز اداکروں گا، اس کی بیوی کمتی ہے کہ اس دیرانے بنگل کے اندر میں تماہوں۔ کوئی پاس جمیں۔ اب اگر تم نماز کے در آبادی میں چلے تو اس دیرانے میں خوف کی وجہ سے میری تو جان لکل جائے و اس دیرانے میں خوف کی وجہ سے میری تو جان لکل جائے گی۔ لیکن شوہر کہتا ہے کہ جماعت سے صف اول میں نماز پڑھنے کی بوی فضیلت کو میں حاصل کروں گا۔ اور اس فضیلت کو میں حاصل کروں گا۔ ور اس فضیلت کو میں حاصل کروں گا۔ ور اس فضیلت کو میں اول میں نماز پڑھنے کا شوق ہو جائے۔ حضرت سے فرایا کہ یہ دین نہ ہوا، یہ تو صف اول میں نماز پڑھنے کا شوق ہو گیا، اس شوق کو پردا کر دہا ہے، اس لئے کہ اس وقت ماصل کروں گا۔ ویا ہے کہ جماعت کی نماز کو چھوڑو۔ اور دیس پر تنما نماز پڑھو، اگر ایسا دین کا نقاضہ تو یہ ہے کہ جماعت کی نماز کو چھوڑو۔ اور دیس پر تنما نماز پڑھو، اگر ایسا شیس کروے کے تو پھر اپنا شوق پورا کرنا ہو جائے گا۔ اور اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہوگی۔

یا مثلاً گھریں والدین بہار ہیں، ہوی بچے بہار ہیں، اور ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو تبلیغ ہیں جانے کا شوق ہو تمیا۔ اور آپ نے کہا کہ میں تبلیغ میں جاتا ہوں ۔ دیکھتے، ویسے تبلیغ میں جاتا بردا تواب کا کام ہے، لیکن اس حالت میں جب کہ والدین یا بیوی بچل کو تہاری فدمت کی ضرورت ہے اور تہاری فدمت کے بغیران کا کام نہیں جلے گا۔ تواس حالت میں یہ اپنا شوق پورا کرنا ہو گا یہ دین کا نقاضہ نہ ہو گا۔ اور دین اپنا شوق بورا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ اور دین اپنا شوق بورا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کا تھم مانے کا نام دین ہے، جس وقت جس کام کا نقاضہ ہے، اس وقت اس کو انجام دو۔

آپ نے اس مدیث بیں دیکھا کہ لیک سحانی آئے، اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! بیس جماد بیس جاتا جاہتا ہوں، لیکن آپ نے ان کو منع فرما دیا، اور فرمایا کہ تمہارے لئے تھم ریہ ہے کہ جاکر والدین کی خدمت کرو۔

### حضرت اویس قرنی رضی الله عنه

حضرت اولی قرفی رضی اللہ عند، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زماتے ہی میں موجود ہیں، اور مسلمان ہیں، اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بی حاضر ہو کر آپ کی زیارت کروں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وہ سعاوت اور خوش نصیبی ہے کہ شاید اس روقے زین براس سے بوی سعاوت اور خوش نصیبی کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشرف لے جائیں تو پھر آپ کے جانے کے بعد بی شرف حاصل نمیں ہو سکا۔

یکن حضرت لویس قرنی رضی اللہ عند نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! بی قدمت بی حاضر ہونا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ بیلر ہیں، اور اس کو میری خدمت کی ضرورت ہے، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر مونا جاہتا ہوں گیری خدمت کی ضرورت ہے، آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر مونا جاہتا ہوں گیری خدمت کی ضرورت ہے، آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر مونا جاہتا ہوں گیری خدمت کی ضرورت ہے، آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر مونا جاہتا ہوں گیری خدمت کی ضرورت ہے، آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر مونا جاہتا ہوں گیری خدمت کی ضرورت ہے، آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر میری خدادہ کیا۔ اور یہ فرما دیا کہ تم یہاں میری زیارت اور طاقات کے لئے مست آؤ۔ بلکہ والدہ کی خدمت کرو۔

(می مسلم، کلب النف اکل، باب من قعائل اویس قرنی و منی الله من مدے فبر ۲۵۳۱)

بعلا اتلاہے ! کیرا بھی صاحب ایمان ہو، اس کے ول میں حضور اقدس صلی الله
علیہ وسلم کی زیارت کا کتا شوق ہوگا۔ اور جب آپ اس دتیا میں بیند حیات ہے، اس
وقت آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کے شوق کا کیا عالم ہوگا جب کہ آج ہے

حالت ہے کہ جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لئے گئے ہے تاب اور ہے جین رہتے ہیں، کہ ایک مرتبہ حاضری ہو جائے، اور روضہ اقدس کی زیارت ہو جائے ۔ لیکن آپ کی زیارت کے شوق، اس کی ہے جینی اور بیتانی کو مال کی خدمت پر قربان کر دیا، آپ نے تھم فرما دیا کہ مال کی خدمت کر و، اور بیتانی کو مال کی خدمت کر د، اور میری زیارت اور ملاقات کی سعادت کو چھوڑ دو، چٹانچہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عدمت کو چھوڑ دیا۔ جس کے شینج جی "صحابیت" کا عدمت کی ملاقات اور زیارت پر مقام چھوٹ کیا۔ اس لئے کہ صحابیت" کا درجہ آپ کی ملاقات اور زیارت پر موتوف ہے اور "صحابی" وہ مقام ہے کہ کوئی فض دلایت اور بزرگی کے چاہ کئے موتوف ہے اور بزرگی کے جاہ کئے اور بردگی کے جاہ کئے دیا ہے۔ مقام پر بین جائے، مگر وہ کسی "صحابی" دھوں دلایت اور بزرگی کے جاہ کئے

#### د صحابیت " کا مقام

حضرت عبد الله بن مبلک رحمة الله علیہ تبع آلجین بین ہے ہیں۔ مشہور بردگ فقید، محدث کررے ہیں، فیک مرتبہ آیک محض نے ان سے آیک عجیب سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ حضرت محربین عبدالعزیز رحمة الله علیہ افضل ہیں؟ یا حضرت عربین عبدالعزیز رحمة الله علیہ افضل ہیں؟ ۔ سوال کرتے والے محفل نے یہ سوال اس طرح ترتیب دیا کہ محابہ کرام میں سے ان محابی کا احتقاب کیا جن کے بارے میں لوگوں نے طرح کی مختلف باتیں مشہور کر رکھی ہیں، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی الله عنہ عنہ کی لڑائی حضرت علی رضی الله عنہ سے ایونی تو اس لؤائی میں حضرت علی رضی الله عنہ سے ایجتمادی غلطی ہوئی تھی معلی رضی الله عنہ سے ایجتمادی غلطی ہوئی تھی معلی سے تو ان علی رضی الله عنہ سے ایجتمادی غلطی ہوئی تھی معلی کو لیا جن کی مختصیت متمازع فیہ رہی ہے، اور دو سری طرف سوال میں حضرت عمر الله بن عبد الله علیہ کا استخلب کیا۔ جن کو عدل و افساف اور تقوی طمارت وغیرہ میں "عمر طافی "کہا جاتے ہی وار یہ دو سری صدی ہجری کے مجد و ہیں، الله تعالی وغیرہ میں "عمر طافی "کہا مقام عطافر بایا تھا۔ بہر حال! حضرت عبدالله بن مبارک رسمة فی ان کو بہت اونہا مقام عطافر بایا تھا۔ بہر حال! حضرت عبدالله بن مبارک رسمة الله علیہ نے اس سوال کے جواب ہیں فرمایا کہ بھائی! تم یہ بوچید رہے ہو کہ حضرت عبدالله بن مبارک رسمة الله علیہ نے اس سوال کے جواب ہیں فرمایا کہ بھائی! تم یہ بوچید رہے ہو کہ حضرت عبدالله بن مبارک رسمة الله علیہ نے اس سوال کے جواب ہیں فرمایا کہ بھائی! تم یہ بوچید رہے ہو کہ حضرت

معلوب افضل ہیں یا حضرت حمر بن حبوالعزیز افضل ہیں؟ ارے! حضرت معلوب تو در کنار حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جو مٹی حفرت معلوب رضی اللہ عند کی تاک ہیں گئی تھی، وہ مٹی مجی ہزار حمرین حبدالعزیز سے افضل ہے، اس لئے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بدوات اللہ تعالی نے "صحابیت" کا جو مقام حضرت معلوب رضی اللہ کو عطافرہایا تھا، سلری دَعگی انسان کوشش کرتا رہے، تب ہمی "صحابیت" کا وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا"۔

(البداية والنماية، ج اص ١٣٩)

#### مل کی خدمت کرتے رہو

بمرحل! صنور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے حضرت اولیں قرنی رضی الله عند کو

یہ فرمادیا کہ اہلای زیارت کی ضرورت فیس، اور "سحابیت" کا مقام حاصل کرنے کی

ضرورت نیس۔ بلکہ مل کی خدمت کرو۔ اگر ہم جیسا کوئی نا داشتاس ہو آتو ہے کہتا کہ یہ
"صحابیت" کی دولت بعد میں تو بلنے والی نیس، اگر مال بہل ہے تو کیا ہوا، کی نہ کسی

ضرورت کے تحت گمرے بہر لکانا ہو آئی ہے، اس لئے اس ضرورت کے تحت گھر سے

چلے جاؤ۔ اور جاکر نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کر کے واپس آجاؤ۔ مگر وہاں تو

لیا شوق پورا کرنا چیش نظر فیس تھا، اپی ذاتی خواہش پوری نہیس کرنی تھی۔ بلکہ وہاں تو

مرف الله اور الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق تھا۔ اس اللے آپ کی

زیارت کو چھوڑ دیا۔ اور گھر میں مال کی خدمت میں گلے رہے حتی کہ حضور نی کریم صلی

زیارت کو چھوڑ دیا۔ اور گھر میں مال کی خدمت میں گلے رہے حتی کہ حضور نی کریم صلی

وسلم کی ذیارت نہ کر شکے۔

#### مل کی خدمت کاصلہ

پر اللہ تعالی نے معترت اولیں ترنی رمنی اللہ عنہ کو مال کی خدمت کا بیہ صلہ مطا فرمایا کہ حضور افقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معترت محرفاروق رمنی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ممر! کمی زمانے میں "قرن" لینی یمن کے علاقے سے آیک آ دمی مدینہ آئے گا۔ جس کے مید اوصاف میہ حلیہ ہوگا، جب میہ آدی جہیں ال جائے تواہے عمرا اپنے حق میں ان سے دعاکرانا۔ اس کئے کہ اللہ تعالی ان کی دعائیں قبول فرائیں سے۔

چنانچ روایات می آ آ ہے کہ جب ہی مین سے کوئی قاظ مریۃ طیب آ آ تو معرت عمروض اللہ عند جاکر ان سے سوال کرتے کہ اس قلط میں اویس قرنی نای کوئی طخص ہیں؟ جب ایک مرتبہ قاظ آ یا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس میں اولیں قرنی تشریف السے ہیں۔ تو آپ بہت خوش ہوئے، جاکر ان سے طاقات کی فور ان کا نام دریافت کیا اور جو صلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ وہ طلیہ می موجود تھا۔ تو پھر آپ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے حق میں دعافرائیں۔ حضرت اولیں قرنی نے سوال کیا کہ آپ بھے سے دعاکر انے کیوں کر تشریف السے ؟ اس پر حضرت اولیں فلدون رضی اللہ عند منہ نے فرایا کہ نبی کریم صلی مرکل دوعام صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے یہ وصیت فرائی تنی کہ جب "قرن" سے یہ صاحب آئیں تو ان سے اپ تن میں دعا کرانا، اللہ توائی ان کی دعاکو قبول قربائیں گے۔ جب حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عند نے سے ساکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے یہ فرایا تھا توائی کی آگھوں میں آنہ و آ گئے۔ کہ مرکل دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے یہ فرایا تھا توائی کی آگھوں میں آنہ و آ گئے۔ کہ مرکل دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے یہ فرایا تھا توائی کی آگھوں میں آنہ و آ گئے۔ کہ مرکل دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے یہ فرایا تھا توائی کی آگھوں میں آنہ و آ گئے۔ کہ مرکل دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے یہ فرایا تھا توائی کی آگھوں میں آنہ و آ گئے۔ کہ مرکل دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے یہ فرایا تھا توائی کی آئی و ان میں آنہ و آ گئے۔ کہ مرکل دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے یہ فرایا تھا توائی گی۔

دیکھئے! حضرت فاروق اُعظم رمنی اللہ منہ جیے جلیل القدر سحالی ہے ہید کہا جارہا ہے کہ اجارہا ہے کہ اجارہا ہے کہ اپنے حق میں وعاکر اؤ۔ مید چیزان کو کس طرح حاصل ہوئی ہید چیزان کو والدہ کی خدمت اور نبی کریم صلی اُنڈ علیہ وسلم کی اطاعت کی بدوات حاصل ہوئی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے جس کام کا تھم دیا ہے۔ اب میں اس پر مملک کروں کا جائے ہو جائے۔

(میچ مسلم، مدیث نبر۲۵۳۲)

# صحابه کی جانثاری

کون سحانی ایسا تھا جو حضور اقدس مسلی الله علیہ وسلم کا جائی اور قدا کارنہ ہو، یس فی ایک معنمون میں ایک بات تکسی تھی اور وہ بات سمج کاسی تھی کہ ہر سحانی کاب حال تھا کہ اگر کوئی ہوت اپنی جان دے کر کسی دوسرے کی زعری ہیں اضافہ کرنے کے قاتل ہو آ او تمام صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی زندگی سے آیک سائس کے اور اپنی

74

ساری چاہیں چھاور کرتے کے لئے تیار ہو جاتے، وہ سحابہ اسٹے فدا کار شے ان کا تو یہ طال تھا کہ وہ کی وقت یہ نہیں چاہے کہ حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ انور نگاہوں سے روپیش ہو، یہ ان کہ جگ کے میدان ہی ہی یہ بات گوارہ نہیں تھی۔ حضرت ایو وجانہ رضی اللہ عند، جن کو جگ احدیث حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے وست مبارک ہے کوار مطافر الی تھی۔ چنانچہ جب وشمنوں کی طرف مقابلے کے لئے لگا تو اس وقت وشنوں کی طرف مقابلے کے لئے لگا تو اس وقت حضرت ابو وجانہ رضی اللہ عند تیروں کی طرف پشت کر کے اور حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی ہو چھاڑ کاری اقدی سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے اور حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم کو بچائے کے لئے سالہ تیرائی پشت پر سامت سے رو کیں تو روکتے گئے۔ اور سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کو بچائے کے لئے سامت ہی ہی یہ احتیال ہو جسلم کو اپنے سینے پر سامت سے رو کیں تو صفور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہوتی۔ اور حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بند ہو، بلکہ پشت تیروں کی طرف رہے۔ کہ بیشت تیروں کی طرف رہے۔ کو بی بیشت تیروں کی طرف رہے۔ کو بیروں کی بیروں کی کو بیروں کی طرف رہے۔ کو بیروں کی بیروں کی

بہر مل! محلبہ کرام ہو انالیک ایک لوے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کزار نے کے لئے بے جین تنے لین حضور اقدی مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان محلبہ جیں ہے جین تنے لین حضور اقدی مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان محلبہ جیں ہے کئی کوشام بھیج دیا۔ کس کو بین بھیج دیا کی معربیج دیا، اور یہ تھم دیا کہ دہاں جاکر میرے دین کا پیغام پھیجائے۔ جب یہ تھم الکیا آواب حضور کی خدمت میں رہنے کا شوق قربان کر دیا۔ اور حضور اقدی مسلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی تقیل کو مقدم

رکھا۔ نور عینہ طبیہ سے روانہ ہو گئے۔

مل صفرت والآلک جمیسبات میان فرایا کرتے تھے، یادر کھنے کے قال ہے وہ یہ کہ دین وقت کے نقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ دیکھو کہ اس وقت کا کیا نقاف ہے ؟ وہ کام انجام دو، افزا آکر وقت کا نقاضہ والدین کی خدمت ہے، چرجماو بھی اس کے آگے ہے مقیقت ہے، پھر نماز با جماعت بھی اس کے آگے ہے مقیقت ہے، پھر نماز با جماعت بھی اس کے آگے ہے مقیقت ہے، پھر نماز با جماعت بھی اس کے آگے ہے مقیقت ہے، پھر نماز با جماعت بھی اس کے آگے ہے مقیقت ہے، چاہے ان سب عماوات کے اپنے فضائل کتنے زیادہ ہوں اس فئے بیشہ اس بات کو ید نظر رکھنا چاہئے۔

### والدین کی خدمت گزاری کی اہمیت

والدين كى خدمت كى بارى بى الله تعالى اوراس كى رسول صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله ين كى خدمت سارى عباد تول ير مقدم هم، چنانچه قرآن كريم بين والدين كى خدمت كى بارے بين أيك دو نميس بلكه متحدد آيات نازل فرائيس، چنانچه ليك آيت بين ارشاد فرايا كه :

وَوَحَنَيْنَا ٱلإنْسَسَانَ بِوَالِدَيْهِ مُحَثًا

(العنكبوت: ٨)

یعنی ہم نے اضال کو والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کی تھیجت کی کہ والد کے ساتھ اچھائی کرنے کی تھیجت کی کہ والد کے ساتھ اچھائی کا معالمہ کرواور آیک ووسری آیات میں ارشاد فرمایا کہ:

وَتَنْفَى مَنْ ثَكَ ٱلْأَنْعُبُدُواۤ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدُنُينِ إِحْسَانًا

(الامراء:۲۳)

یعنی آیک ہے کہ اس کے سوائٹ کی عیادت نہ کرو، اور دومرے ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو تو حید کے ساتھ حسن سلوک کو تو حید کے ساتھ طاکر ذکر کیا، کہ افتہ کے باتھ توحید، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو یا کہ تو حید کے باتھ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو یا کہ تو حید کے بعد انسان کا سب سے برا فرایفہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

# جب والدين بو ژھے ہو جائيں تو پھر

پرس کے آگے کیا خوبصورت انداز یں اللہ تعلق نے ارشاد قربا پاکہ: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْهِيْرِ آحَدُ هُمَّا اَ وُكِلَاهُمَا فَلَاقَتُكُ لَهُمُنَا أُبِّقِ.

یعن آگر تمهاری ذیرگی بین تمهارے والدین بوساید کو پڑتے جائیں۔ تو پھران والدین کو بھی "اف" بھی مت کمنا۔ اور بوساید کا ذکر اس کئے کیا کہ جب مال باپ بو ڈھے ہو جاتے ہیں تو بوساید کے اثر سے بعض او قات ذہن نارش جمیں رہتا۔ اور اس کی وجہ سے بعض او قات فاط سلط باتوں پر امرار بھی کرتے ہیں، اس کئے خاص طور پر بوساید کا ذکر کیا کہ چاہ مال باپ وہ باتیل کہ رہے ہیں جو تممارے خیال بیں قاط اور تا حق ہی

کیوں نہ ہول، لیکن تممارا کام میہ ے کہ "اف" بھی مت کو، اور ان سے جھڑک کر

بات نہ کرنا، اور ان سے بیشہ عزت کے ساتھ بات کرنا، اور آگے قربایا کہ

وَالْمُونِيْنَ لَكُهُمَا كِنَاحَ اللّٰهُ لِي مِنَ الرَّحْمَةِ قَدُّل رَبِّ ارْحَمَهُمَا كُمَارَبَّ بِنِيُ صَغِيْرًا (الراء: ۲۲)

(الامراء: ۲۲)

اور ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھنا، اور بید دعا مائیکتے رہنا کہ یا اللہ! ان کے اور ان کے سامنے اپنے آپ اوپر رحمت فرمائے۔ جس طرح انہوں نے جھے بچپن میں پالا تھا۔ بڑھا ہے کے اندر آگر ماں باپ کے مزاج میں ذرا ساچڑچڑا پن پیدا ہو گیا تو اس سے گھبرا کر ''اف'' مت کمو، اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔

#### سبق آموز واقعه

 تفا۔ اور میں ہی بیٹا ہوا تھا۔ استے میں آیک کوا آگیا، تو بیٹے بھے ہے ۲۵ مرتبہ ہو چھاکہ ابا جان سے کیا ہے ؟ تو می ۲۵ مرتبہ اس کوجواب دیا کہ بیٹا، سے کوا ہے، اور اس اوا پر ہوا ہیاد آیا ۔اس کے پڑھنے کے بعد باپ نے کما! بیٹا! دیکمو! باپ اور بیٹے میں سے فرق ہے، جب تم نیچے تھے تو تم نے بھی ہے ۲۵ مرتبہ ہو چھا۔ اور میں نے ۲۵ مرتبہ بالکل اطمینان ہے نہ مرف جواب دیا بلکہ میں نے اس بات کا اظمار کیا کہ جھے اس کی اوا پر ہوا ہیاد آیا، آج جب میں نے تم سے صرف ۵ مرتبہ ہو چھاتو تنہیں انا خصہ الکیا۔

# والدین کے ساتھ حسن سلوک

بسرطال! الله تعالى به فراتے ہیں کہ بید بات یادر کھو! کہ بدھاہے کی عمر تک ویجے کے بعد ماں باپ کے اندر تھوڑا ساچڑچڑا پن بھی پیدا ہو جائے گا۔ ان کی بہت سی باتیں نا گوار بھی معلوم ہوں گی۔ لیکن اس وقت تم یہ یاد رکھنا کہ تمارے بچپن میں اس سے کہیں ذیادہ نا کولر باتیں تمارے ماں باپ نے برادشت کی ہیں۔ اندا تمہیں بھی ان کی نا مول دوات کے اور باتوں کو برادشت کر تا ہے ، یمال تک کہ اگر ماں باپ کا فر بھی ہوں تو ان کے کے بارے میں بھی قرآن کر بم نے فرایا ؛

قَانُ جَاهَدَاكَ مَلَّ اَنْ تُشَكِّرِكَ إِنْ مَالَيْنَ لَكَ بِهِ عِلْمُرُّ فَلَا تُطِعُمُنَا وَمَسَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ـ

(لتمكن : ١٥)

لین آگر تممارے والدین کافر مشرک ہوں ، تو پھر شرک میں توان کی اطاعت مت کرنالیکن عام زندگی کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی ضروری ہے ، اس لئے کہ آگرچہ وہ کافر ہے ، لیکن تممارا باپ ہے ، تو وائدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اتن آگید فرمائی ہے ، آج کی ونیا ہر معالمے میں النی جاری ہے ، اب تو ہا قاعدہ اس سلوک کی اتن آگید فرمائی ہے ، آج کی ونیا ہر معالمے میں النی جاری ہے ، اب تو ہا قاعدہ اس بلت کی تربیت دی جاری ہے کہ والدین کی اطاعت ، ان کا احترام ان کی عظمت کا نقش اولاد کے داول سے منایا جائے۔ اور ہا قاعدہ اس کی تربیت ہوری ہے ، اور سے کما جاتا ہے اولاد کے داول سے منایا جائے۔ اور ہا قاعدہ اس کی تربیت ہوری ہے ، اور سے کما جاتا ہے کہ مال باپ بھی انسان ہیں ، اور ہم بھی انسان ہیں ، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے ، ان کا ہم یم پر کیا حق ہے ۔

جب انسان سے دین سے دور ہو جاتا ہے ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذب مائد پڑ جاتا ہے ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذب مائد پڑ جاتا ہے ، اور آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے توا وفت اس متم کی ہاتیں پیدا ہو جاتی ہیں ، اللہ تعالی اس سے اماری حفاظت فرمائے۔ آجن

# والدين كى نا فرمانى كا وبل

بسرطل! یہ عرض کرناتھا کہ والدین کی اطاعت واجب ہے آگر والدین کمی کام کا تھم دیں تو وہ کام کرنالولاد کے ذہب شرعافرض ہو جاتا ہے بھر دیالگل ایسافرض ہو جاتا ہے جیسا کہ نماز پڑھنافرض ہے بشرطیکہ مل باب جس کام کا تھم دے رہے ہیں ، وہ شرعاً جائز ہو ۔ لور اگر اولاد وہ کام نہ کرے تو یہ ایسا گناہ ہے ، جیسا نماز چھوڑنا ویتا گناہ ہے ، ای کو "معتوق الولاد وہ کام نہ کرے تو یہ ایسا گناہ ہے ، جیسا نماز چھوڑنا ویتا گناہ ہے ، ای کو "معتوق الولاد ین "کما جاتا ہے ، لیمن والدین کی نافر اللی ، لور بزرگول نے فرایا کہ والدین کی نافر اللی کا وبال یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔

#### عبرت ناك واقعه

لیک فض کاواقد تھاہے کہ اس کی موت کاوقت آگیا، اور نزع کاوقت ہے،

سب لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زبان سے کلہ پڑھ لے۔ گر زبان پر کلہ جاری نہیں

ہونا، چنانچہ لوگ لیک بزرگ کو لائے، اور ان سے نوچھا کہ اس کا کیا حل نکلا جائے اس

کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہورہا ہے، ان بزرگ نے قربایا کہ اگر اس کی والدہ یا والد حیات

ہول توان سے اس کے لئے مطافی آگی ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس نے والدین کی نافر بانی کی

ہوگی، اس کے نتیج بیں اس پر یہ وبل آیا ہے، اور جب تک ان کی طرف سے معافی نہیں

ہوگی، اس وقت تک اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ

والدین کی نافر بانی کرنا، اور ان کا دل دکھانا کتنی خطر ناک اور دبال کی چز ہے، حضور نہی

مریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر تدم پر اپنی تعلیمات میں والدین کا احرام، اور ان کے

ماخد حس سلوک کا کاظ رکھا۔ جو صحافی آپ سے مشورہ کرنے آتے تو آپ ان کو

حس سلوک کا مشورہ و دیتے۔

ہدے ہاں دارالعلوم میں بعض مرتبہ بعض طالب علم دافلے کے لئے آتے ہیں،
ان کو بڑھے کا شوق ہے۔ عالم بنے اور درس نظامی بڑھ کر قارغ التحصیل ہونے کا شوق ہے، لیکن جب ان سے پوچھا جاآ کہ والدین کی اجازت سے آئے ہو؟ قو معلوم ہوآ کہ والدین کی اجازت کے بغیر آئے ہیں، اور وہ سے کتے کہ ہم کیا کر میں والدین ہمیں اجازت نہیں دے رہ بنے ، اس لئے ہم بغیر اجازت کے چلے آئے ہیں ہیں ان سے کہتا ہوں کہ یادر کھیں، مولوی بنا کوئی فرض نہیں والدین کی اطاعت کر عافرض ہے ہاں! اگر والدین انتا علم بھی حاصل کرنے سے روکس جس جاسان ایک مسلمان جیسی زندگی کرار سکے، علم بھی حاصل کرنے سے روکس، قواس صورت میں والدین کی اطاعت نہیں، لیکن مولوی بنتا (پورے دین کا علم حاصل کرنا) قرض و واجب نہیں، لاذا جب تک والدین مولوی بنتا (پورے دین کا علم حاصل کرنا) قرض و واجب نہیں، لاذا جب تک والدین اس کی اجازت نہ دیں اس وقت تک وہ نہ کرے، اور اگر اجازت کے بغیر مولوی بنتے ہی اس کی اجازت نہ دیں اس وقت تک وہ نہ کرے، اور اگر اجازت کے بغیر مولوی بنتے ہی سیرین کا کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کواس کی حقیقت بچھنے کی قونق عطافر مائے۔ بید دین کا کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کواس کی حقیقت بچھنے کی قونق عطافر مائے۔

#### جنت حاصل كرف كالأسان راسته

یادر کو! جب تک والدین حیات بین توده اتن بری نعمت بین کداس روئ ذین برانسان کے لئے اس سے برای نعمت کوئی اور نہیں جیسا کہ حدیث بین حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مال باپ کو محبت اور پیار کی نظر سے دکھے او تواکیک جج اور ایک عمره کا تواب ہے، اس لئے ایک ورسری حدیث بین حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردود ہووہ محفی جواسے والدین کو برحماہ کی حالت بین پائے، پھر دہ ان کی خدمت کر کے اپنے محلا معاف نہ کر الے۔ اس لئے کہ اگر مال باپ بو ڑھے بیں تو جنت حاصل کر نااتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں، بس ذراس ان کی خدمت کر لوگ تو ان کے دل سے دعا نکل جائے گی۔ اور تمملی آخرت سنور جائے گی۔ بران بران کی خدمت کر لوگ تو ان کے دل سے دعا نکل جائے گی۔ اور تمملی آخرت سنور جائے گی۔ بران بران کی ان کی حدمت کر ان کی ان کی حدمت کر کی حدمت کر ان کی حدمت کر کی حدمت کر ان کی حدمت کر کی حدمت کر کی حدمت کر کی حد

قدر كريں، اس كے كہ جب والدين المح جاتے ہيں تواس وقت حسرت ہوتی ہے كہ ہم نے زندگی كے اندر ان كى كوئى قدر نہ كى، ان كے ساتھ حسن سلوك كر كے جنت نہ كالى، بعد ميں افسوس ہوتا ہے۔

### والدین کی وفلت کے بعد تلافی کی صورت

اکٹرویٹٹٹریہ ہوتا ہے کہ والدین کے مرلے کے بعد اواد کواس بات کااحماس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی فعت کو دی اور ہم نے اس کا حق اوانہ کیا، اس کے لئے ہی اللہ تعالی نے لیک راستہ رکھا ہے، قربا یا کہ اگر کمی نے والدین کے حقق بیس کو آئی کی ہو، اور ان سے فائدہ نہ اٹھا یا ہو، تواس کی حلائی کے دورائے ہیں، لیک ان کے لئے ایسال ثواب کی کثرت کرنا۔ بعثنا ہو سکے ان کو تواب پہنچاہیں۔ صدقہ دیکر ہو، یا نوافل پڑھ کر ہو، یا قرآن کی کثرت کرنا۔ بعثنا ہو سکے ان کو تواب پہنچاہیں۔ صدقہ دیکر ہو، یا نوافل پڑھ کر ہو، یا قرآن کی خالوت کر کے ذریعہ ہو، اس کے ذریعہ اس کی خالتی ہو جاتی ہے، دو مرے یہ کہ والدین کے اعزہ اقریاء دوست احباب ہیں، ان کے ماتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ماتھ بھی این موجاتی سلوک کرے اور ان کے ماتھ بھی این قریا دیے ہیں، انڈر تو الی ہے ماتھ کرنا چاہئے اس کے شعیم میں انڈر تو الی ماتھ کرنا چاہئے اس کے شعیم میں انڈر تو الی ماتھ کرنا چاہئے اس کے شعیم میں انڈر تو الی ماتھ کرنا چاہئے اس کے شعیم میں انڈر تو الی میں انڈر تو الی ہیں۔ انڈر تو الی بھی اور آپ سب کو اس کی تو بی مطافر الے۔ اس کو آئی کی خلاق فرا دیے ہیں، انڈر تو الی بھی اور آپ سب کو اس کی تو بی مطافر الے۔ آئیں۔

### مال کے تین حق باب کا ایک حق

من إلى هروة رض الله عنه قال : جادرجل الى رسول الله الله عنه وسلم فقال : باس سول الله : من احق الناس بحسن صحبتى ؟ قال : امك ، قال ، شعمت ؟ قال : امك ، قال ، شعمت ؟ قال المك ، قال ، شعمت ؟ قال المك ، قال الملك ، قال

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ آیک فخص حضور اقدس صلی الدعلیہ وسلم کی خدمیت ہیں حاضر ہوئے، اور آگر بوچھا کہ یارسول اللہ! ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے ذیادہ میرے حسن سلوک کاستی کون ہے؟ کس کے ساتھ میں سب سے

زیادہ اچھاسلوک کروں؟ آپ نے قربایا: تمہلی بان بینی سادے انسانوں بی سب سے
زیادہ تمہلاے حسن سلوک کی ستی تمہلای بال ہے، ان صاحب نے پھر سوال کیا کہ اس
کے بعد کون ہے؟ آپ نے دویارہ جواب دیا: تمہلای بال، ان صاحب نے پھر سوال کیا
کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر جواب دیا: تمہلای بال ان صاحب نے پھر سوال
کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر جواب دیا: تمہلای بال ان صاحب نے پھر سوال

ہمن مرتبہ مل کانام لیا، آخر میں جو تھے نمبر پریاپ کانام لیا، اس واسطے علام کرام فیاس مدیث سے استنبلا کرتے ہوئے فرمایا کہ مل کا حق حسن محبت میں باپ سے بھی ذیادہ ہے مال کے تمن حق ہیں، اور باپ کا آیک حق ہے، اس لئے کہ بنچ کی پرورش کے لئے مال جھٹی مشقتیں جھیلتی ہے، باپ اس کا چوتھائی بھی نہیں جمیلتا، اس لئے اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمن حصے مال کے بیان فرمائے۔ اور آیک حصہ باپ کا بیان فرمایا۔

### بلب كى تعظيم، مال كى خدمت

اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ہریہ یا بخفہ دینا ہوتو مال کو زیادہ دینا چاہئے،
بزرگوں نے رہ بھی فرمایا کہ دو چیزیں علیمہ ہیں، لیک ہے "دفعظیم" اس بیل توباپ کا حق
مل پر مقدم ہے، ادر دو مری چیزے "حسن سلوک" ادر " فدمت" اس بیل کا حق
باپ پر مقدم ہے۔ "تعظیم" کا مطلب یہ ہے کہ دل بیل اسکی عظمت زیادہ ہو، اس کی
طرف پاؤں کھیلا کرنہ بیٹھے، اس کے مرحانے نے بیٹھے یاجو تعظیم کے آداب ہیں، اس
میں باپ کا حق مقدم ہے، لیکن جمل سک خدمت کا تعلق ہے، اس بیل مل کا حق
مقدم ہے، اور باپ کے مقل بلے میں تین چوتھائی ذیادہ ہے۔

اللہ تعالی نے قدرتی طور پر مال کے اندر سے بات رکھی ہے کہ مال کے ساتھ اواد کی ہے تکہ مال کے ساتھ اواد کی ہے تکافی ذیادہ ہوتی ہے، بہت می باتی بیٹا کھل کرباپ سے نہیں کہ سکتا، لیکن مال کے سامتے دہ کہ دیتا ہے تو شریعت نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے چنا نچہ حافظ ابن ججرد حدة اللہ علیہ نے فتح الباری بیل بزرگوں کا بیان کیا ہوا یہ اصول تکھا ہے کہ اولاد باپ کی تعظیم ذیادہ کرے، اور مال کی خدمت زیادہ کرے، اس اصول کے ذریعہ احادیث کے در میان بھی

#### تطبیق ہو جاتی ہے۔

#### مال کی خدمت کا متیجه

بسرطال! مال کی خدمت وہ چیز ہے جوانسان کو کمال سے کمال تک پہنچا دین ہے جیسا کہ آپ لے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عند کے والتے ہیں دیکھا، اور بھی بہت سے بررگوں کا بی حال ذکر کیا گیا ہے، مثلاً امام فرائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے جی بیات مشہور ہے ، کہ آیک عرصہ تک صرف مال کی خدمت میں مشغولی کی وجہ سے علم حاصل نمیں کر سکے ، کہ آیک عرصہ تک صرف مال کی خدمت میں مشغولی کی وجہ سے علم حاصل نمیں کر سکے ، کیکن بعد میں جب آئی خدمت سے فارغ ہو سکے آوافلہ تعالی نے علم کے اندر بست او نچا مقام عطا فرایا ، الدا اس خدمت کو غنیمت سمجھتا جا ہے۔

وعن عبدالله بن عروب العاص رضوانية عنهما قال: اقبل رجل الى بنى الله ملائية عليه وسلم، فقال ، ابايعث على الهجرة والجعاد ابتنى الاجرم ف الأنه تعالى، فقال ، هل من والديك احدى قال ، نعتب بل كلاهما، قال ، فتبتنى الاجرم الله فاحسن تعالى والمديك فاحسن محبتهما أ

### واپس جاکر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو

یہ عضرت عبداللہ بن عمروالعاص رضی اللہ عندگی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آیک فخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ اور اس نے عرض کیا کہ یا رسل اللہ میں آپ کے پاس وو چیزول پر بیعت کرنے آیا ہول، لیک ہجرت پر اور لیک جملو پر، بعنی میں اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں رہنے کے لئے حجرت کے ارادے ہے آیا ہول، اور میں اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں رہنے کے لئے حجرت کے ارادے ہے آیا ہول، اور میں اپنا اللہ تعالی سے ہول، اور آپ کے ساتھ جماد کرنے کی نیت سے آیا ہول، اور میں اپنا اللہ تعالی سے اجرو تواب کا طلب گار ہول، تو آپ معلی اللہ عیدوسلم نے اس سے پر چھاکہ کیا تنہ ار والد، دونول زندہ والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس محض نے جواب دیا ہاں بلکہ والداور والد، دونول زندہ

ہیں، آپ نے فرمایا کہ کیاتم واقعی اجرو تواب جاتے ہو؟اس نے جواب ویا کہ جی ہاں! یا رسول اللہ، آپ نے جواب دیا کہ میرے ساتھ جماد کرنے کے بجائے تم اپنے والدین کے پاس واپس جائز، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔۔

#### جاکر مال باپ کو ہساؤ

ویکھے! اس مدیث میں اپ ساتھ جماد کرنے کی فضیلت کو والدین کے ساتھ حسن سلوک پر قربان فرما دیا، اور ان کو واپس فرما دیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جماد کی تیاری ہور ہی تھی، ایک صاحب حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! میں جماد میں شرکت ہوئے کے لئے آیا ہوں، اور فخر کے طور پر بیان کیا کہ میں جماد میں شرکت کرنے کا اتنا سیا طالب ہوں کہ جماد میں شرکت کے لئے اپنی والدین بجھے نہیں کے لئے اپنی والدین بجھے نہیں کے لئے اپنی والدین بجھے نہیں کے لئے اپنی والدین جمے جماد میں شرکت کی اجازت نہیں دے دے تھے، اور بجھے جماد میں شرکت کی اجازت نہیں دے دے تھے، لیکن اس کے بوجود میں ان کو اس صاحب میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہ بنی بوجود میں ان کو اس صاحب میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہ بنی تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محض سے فرمایا:

۱۰،جح فاضحکهماکم۱۱بکیتهما (منداحر :ج۲ص ۲۰۰۷)

واپس جاؤ، اور ان کو جس طرح رو آجھو ڑا تھا، ایب جا کر ان کو ہنساؤ اور ان کو راضی کرو، تنہیں میرے ساتھ جماد پر جانے کی اجازت نہیں۔

### رین ''حفظ صدود '' کا نام ہے

یہ ہے حفظ حدود، اس لئے ہمارے حضرت رحمۃ الله علیہ قرمایا کرتے تھے کہ وین نام ہے " حفظ حدود" کا یہ کوئی وین نہیں کہ جب جماد کی نفیلت س لی توسب کھ چھوڑ جھاڑ کر جماد کے لئے روانہ ہو صلے۔ بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی رعایت کرتے ہوئے ہر موقع پر کام کرنا ہوتا ہے، میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرمایا کرتے ہوئے کہ آج کل لوگ یک بامے ہو محمد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرمایا کرتے تھے کہ آج کل لوگ یک بامے ہو محمد

ہیں، جیسے آگر گھوڑے کی آیک باک ہوتو وہ آیک صرف آیک ہی طرف چلے گا۔ وہ سری طرف وصیان بھی شیں وے گا، اس طرح لوگ بھی یک باگ ہو سمتے، لینی جب یہ س لیا کہ فلال کام بڑی فضیلت والا ہے بس اس کی طرف دوڑ پڑے۔ اور یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ذے اور کیا حقوق واجب ہیں، اور وو سرے کاموں کی کیا حدہے؟

#### ابل الله كي صحبت

اور سے "حفظ صدود" کی بات عادة اس وقت تک حاصل نمیں ہوتی، جب تک کس اللہ والے کی صحبت میسرنہ آئے، زبان سے بیل نے بھی کمہ دیا، اور آپ نے س بھی لیا، کتابوں بیل بھی سے بات کسی ہے، لیکن کس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے، اور کس موقع پر کمی طرز عمل اختیار کرتا ہے، اور کس موقع پر کس چیز کو ترجیح دین ہے، سے بات کس کال شخ کی صحبت کے بغیر حاصل شیس ہوتی، اور آدی افراط و تفریط ہی جس جتال بہتا ہے گال ہی بتاتا ہے کہ اس وقت میرے لئے کیا چیز بمتر ہے، اور کیا چیز بمتر نہیں، کام کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس وقت میرے لئے کیا چیز بمتر ہے، اور کیا چیز بمتر نہیں، حضرت تھیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھائوی قدس اللہ سرہ کے پاس اصلاح کے مضرت تھیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھائوی قدس اللہ سرہ کے پاس اصلاح کے لئے لوگ آئے تو آپ بہت سے لوگوں کے وظفے چھڑا دیتے، اور دو سرے کاموں پر لگا دیتے، اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ آگر یہ اس کام پر لگارہے گائو حدود کی تفاظت نہیں دیتے، اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ آگر یہ اس کام پر لگارہے گائو حدود کی حفاظت نہیں

#### شريعت، سنت، طريقت

المرے حضرت ذاکر عبد المعی صاحب قدی الله مرہ فرمایا کرتے ہے کہ " حقوق" الله علم تر شریعت ہے، یعنی شریعت حقوق کا نام ہے، الله کے حقوق، اور بین میروں کے حقوق اور " صود " تمام تر سنت ہے یعنی سنت سے یہ پہتہ چانا ہے کہ کہ کس حق کی کیا عد ہے، حق الله کی حد کمال تک ہے اور حضور حقول کی کیا عد ہے، حق الله کی حد کمال تک ہے اور حق العبد کی حد کمال تک ہے اور حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم کی سنتیں یہ بتاتی ہیں کہ کس حق پر کس حد تک عمل کیا جائے گا۔ اور "حقظ حدود" تمام تر طریقت ہے، یعنی طریقت جس کو تصوف اور سلوک کما جاتا ہے۔ ان حدود ی حقاظت کانام ہے، یعنی طریقت سے طبحت ہیں، ان کی حفاظت ہے۔ ان حدود کی حفاظت کانام ہے، یعنی وہ حدود جو سنت سے طبحت ہیں، ان کی حفاظت

تصوف اور سلوک کے ذرایعہ ہوتی ہے ، خلاصہ یہ ہے کہ "شریعت" تمام تر حقوق ، سنت تمام تر حقوق ، سنت تمام تر حقوق ، سنت تمام تر حفظ حدود ، بس! اگر میہ تمین چیزیں حاصل ہو جائیں تو پھر کسی چیزی حاصل نہیں ، لیکن عادة یہ چیزیں اس وقت حاصل نہیں ہوتیں ، جب تک افسان کمی اللہ والے کے سامنے رگڑے نہ کھائے ، اور کسی چیخ کامل کے حضور اپنے آپ کو یامل نہ کرے۔

قال رابہ زار صاحب طل شو پیش مردے کال پال شو جب تک آدی کسی مرد کال کے سامنے اپنے آپ کو پایل نہیں کر ریگا۔ اس وقت تک یہ بات حاصل نہیں ہوگی۔ بلکہ افراط و تفریط ہی ہیں جتلارہ ہے گا بھی اوھر جھک میا، بھی اوھر جھک کیا۔ سارے تصوف کا مقصد ہی ہے کہ انسان کو افراط و تفریط سے پچلتے اور اس کو اعتدال پر لائے، اور اس کو یہ بتائے کہ کس وقت دین کا کیا تفاضہ ہے ، اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توثیق عطافرہائے آجن ۔

قَاخِرُ وَتَعَوَانَا آوَئِ الْمُتَدُدُ عِلْهِ مَ إِنَّ الْعَالِمَيْنَ



انارتن خطاب: ١٠ دسمبر الوواء

مقام خطاب: جامع مسجد بيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۴

صفحات

یہ نیبت ایما کبیرہ گناہ ہے، جیسے شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، اور جیسے بد کاری کرنا کبیرہ ممناہ
ہے، جس بید گناہ حرام قطعی ہیں۔ اس طرح نیبت کا گناہ بھی حرام قطعی ہے، پھر کیا وجہ
ہے، جس بید گناہ حرام قطعی ہیں۔ اس طرح نیبت کا گناہ بھی حرام قطعی ہے، کو گناہ نمیں
ہے، کہ ہم شراب ہے اور بد کاری کرنے کو گناہ سبھے ہیں۔ لیکن غیبت کو گناہ نمیں
ہے۔ یہ ہم شراب ہے اور بد کاری کرنے کو گناہ سبھے ہیں۔
ہیجے ہے؟

#### بشسنجاف التَّغَيْرُالتَّعَيْدِيْ

### غيبت

# زبان كاليك عظيم كناه

الحمد لله غمده و نستعینه و نستفنج و نؤمن به و نتوسطی علیه ، و نفر قبالله من شروی انستا و جمت میشات اعمالنامن بهده الله فلا مضلیله و من بیضلله فلاهادی و اشهدان لاالله الاالله و حدولا شریان له و اشهدان سید ناو سند ناو مند ناومولا نامحتد اعبده وی سوله المالله و علی آله و استحابه و بارك و مسلم تسلیماکت یراکش از میساد و میارد و میساد و میارد و میساد و میارد و

ٱمَّابَعُد؛ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الَّجِيْءِ بِسُسِمِ اللَّهِ الْتَهْمُونَ النَّجِيُّمِ وَلَا تَتَجَسَّمُوا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُ كُمُ بَعْضًا ﴿ أَيُحِبُّ الْعَدُكُمُ اَنْ يَأْكُلُ لَحُمَّ اَخِيْهِ مَيْتًا وَكَيْهُ مُنْهُونُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْتَ اللَّهُ تَعَالِمُ تَحِيْدُ.

ومودة الحجسرات : ١٢) المنت بالتُّه صد قبلتُّه مولانا العظسية ، وصد قسيمه وللنجالي يَهِي في فالمناطقة النجالية يها في فالمناطقة المناطقة والشاكرون والحدد للهرب العدالمين -

'' غیببت '' لیک سُتگین گناه لام نووی رحمهٔ الله علیه ان گناهول کا بیان شروع فرمار ہے ہیں، جو اس زبان ے مرز و ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے اس محناہ کو ذکر فرایا جس کارواج بہت زیادہ ہو چاہے، مہت و ہاری معاشرے دکا ہے، مہت کا محناہ ، یہ ایک معیبت ہے جو ہملی مجلسوں پر اور ہملے معاشرے پر چھائی ہے ، کوئی مجلس اس سے خالی فیمیں، کوئی مختلواس سے خالی فیمی سے معلی افتہ علیہ وسلم نے اس پر بوی سخت و حمیری بیان فرائی ہیں، اور قرآن کریم نے نیست کے لئے اسم نے اس پر بوی سخت و حمیری بیان فرائی ہیں، اور قرآن کریم نے نیست کے لئے اسم نے اس پر بوی سخت و حمیری بیان فرائی ہیں، اور قرآن کریم نے نیست کے لئے اسم نے سے الفاظ استعمال کے ہیں کہ شاید می اور تمانا ہو کے لئے اسم نے سے الفاظ استعمال فیمیں کے۔ چنانچ فرایا کہ

• وَلَا يَغْتَبُ بَعُمِنُ كُمْ بَعُمِنًا ، آيُحِبُ اعَدُكُمْ أَنْ يَا كُلَ لَمْءَ

آخِيُّهُ مَيْتًا فَكَرِهُتُنُّوْهُ \*

ینی آیک دوسرے کی غیبت مت کرو (کیونک یہ آجا ہمل ہے، جیسے اپنے مردار بھائی کا کوشت کھا ) کیا تم جی ہے کوئی اس کو پند کر آ ہے کہ اپنے مردار بھائی کا کوشت کھا ہے؟ تم اس کو بست برا تھے ہو" فندا جب تم اس عمل کو برا تھے ہو تو فیبت کو بھی برا سمجھو ۔ اس جی ذرا فور کر میں کہ اس جی فیبت کی کتنی شناعت بیان فرائی ہے، اور انسان آیک تو انسان کا کوشت کھا اور آ دم خور بن جا ابنی کتنی شناعت کی بات ہے، اور انسان بھی کوشت کھا جا ہو انسان میں فیست کی استے مردہ ، اپنے مردہ بھائی کا کوشت کھا جاتا ہی سکی نے انتا بی دوسرے کی فیبت کرنا تھین اور خطر تاک ہے۔

## "غيبت"کي تعريف

فیبت کے کیا معنی کیا ہے؟ فیبت کے معن ہیں! دو سرے کی چینے بیتے ہرائی بیان کرنا، چاہے دہ برائی سیح ہو، دہ اس کے اندر پائی جارتی ہو، فلط نہ ہو، چر بھی آگر بیان کرد کے تو دہ فیبت میں تار ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک محابی نے حضور اقدس مسلی اللہ نلیہ وسلم سے سوال کیا یارسول اللہ فیبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ مسلی اللہ خلیہ وسلم نے دواب میں فرایا

ذ سحر سک الحارف عماییکوہ لیعنی ایے بھائی کااس کے چیٹہ بیجھے ایسے اتداز میں ذکر کرنا جس کووہ باپند کر ہا ہو، یعنی اگر اس کو پت مطلے کہ میراذ کر اس طرح اس مجلس میں کیا کیا تھا، تواس کو تکلیف ہو، اور وہ اس کو پر اسمجے، توب غیبت ہے ان محالی نے پھر سوال کیا کہ است محات فی اخت ما اقول است محات فی اخت ما اقول

آگر میرے بھائی کے اندر وہ ٹرانی واقعۃ موجود ہے جو بھی بیان کر رہا ہوں ، تو آپ نے جواب بھی فرمایا کہ آگر وہ ٹرانی واقعۃ موجود ہے تب توبیہ فیبت ہے ، لور آگر وہ ٹرانی اس کے اندر موجود نمیں ہے ، لور تم اس کی طرف جھوٹی نبست کر رہے ہو، تو چربے فیبت نمیں ، پھر توبی بہتان بن جائے گا۔ لور دوھرا کتاہ ہو جائے گا۔

(اید داؤد، کلب الادب، باب فی الفید، مدے قبر ۱۸۵۳)

اب ذرا ہماری محفلوں اور مجلسوں کی طرف نظر ڈائل کر دیکھتے کہ کم قدر اس کا
دواج ہو چکا ہے، اور دان رات اس کنا کے اندر جاتا ہیں ۔ اللہ تعاقل ہماری حفاظت
فرمائے۔ ایمن ۔ یعن اوگ اس کو درست بنانے کے لئے یہ کہتے ہیں کہ جی فیبت
نیس کر رہا ہوں۔ جی آواس کے مند پر یہ بات کہ سکتا ہوں ۔ متصدیہ ہے کہ جب بی
یہ بات اس کے مند پر کمہ سکتا ہوں تو میرے لئے یہ فیبت کرنا جائز ہے۔ یاد رکھو،
چاہے تم دہ بات اس کے مند پر کمہ سکتا ہوں تو میرے لئے یہ فیبت کرنا جائز ہے۔ باد رکھو،
چاہے تم دہ بات اس کے مند پر کمہ سکتا ہوں تو میرے لئے یہ فیبت کرنا جائز ہے۔ باد رکھو،
چاہے تم دہ بات اس کے مند پر کمہ سکتا ہوں تو میرے لئے یہ فیبت کرنا جائز ہے۔ باد رکھو،

"غيبت "مناه كبيره ب

اور یہ ایمائی گناہ کیرہ ہے جیسے شراب بینا، ڈاکہ ڈالتا، بدکاری کرنا، کیرہ گناہوں بی وافل ہیں۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی جرام قطعی ہیں، یہ بھی جرام قطعی ہے بلکہ فیبت کا گناہ اس لحاظ ہے ان گناہوں سے زیادہ تھین ہے کہ فیبت کا تعلق حقوق العباد کا معالمہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اس کو معاف نہ کر دے العباد ہے ، اور حقوق العباد کا معالمہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اس کو معاف نہ و سکتے ہیں اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، دو سرے گناہ مرف تویہ سے معاف ہو سکتے ہیں لیکن یہ گناہ کی تھین کا اندازہ کیا جا سکا کین یہ گناہ کی تھین کا اندازہ کیا جا سکا ہے ۔ خدا کے لئے اس کا اہتمام کریں کہ نہ فیبت کریں، اور نہ فیبت سنیں، اور جس محاف ہوں ہو کہ دو سرائے کی کوشش کریں، کوئی دو سرائے کی کوشش کریں، کوئی دو سرائے کی کوشش کریں، کوئی دو سرائے کے سائے سنیں، کوئی دو سرائے کی کوشش کریں، کوئی دو سرائے کی کوشش کریں، کوئی دو سرائے کی کوشش کریں، کوئی دو سرائی میں فیبت ہو رہی ہو، اس میں محقوظ کا رخ بد لئے کی کوشش کریں، کوئی دو سرائے

موضوع چینردی، اگر بھتگو کارخ سی بدل سکتے، تو پھراس مجلس سے اند کر چلے آئیں۔ اس لئے کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے، اور غیبت سننا بھی حرام ہے۔

### میہ لوگ اینے چرے نوچیں سے

عن النها به مالك رضوائك تعاسلاعته قال قال رسول المتّه سلمائله عليه وسسلم لساعرج بي موردت بقوع لهد الطف او من غاس يخمئون بها وجوه فد وصدوم هد فقلت ؛ من طؤلاء ياحب بديل به قال طولاء الذيت ياكلونت لحوم الناس، ويقعون في اعراضه ه -

(ایر داؤد، کتب الدب، باب فی النبیة، صدت نبر ۱۸۸۸)
حضرت الس بن ملک رضی الله عند حضور الدس صلی الله علیه وسلم کے خاص خادم سے، دس سال تک حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کی خدمت کی، وہ روایت کرتے بی کا کی حضور قدی صلی الله علیه وسلم کی خدمت کی، وہ روایت کرتے بی کا کی حضور قدی صلی الله علیه مل الله علیه مشاو فوایا کہ جس راست معراج میں جھے اوپ لے جایا گیا، تو دہاں بیرا کرر آیے لوگوں پر ہوا، جو آپ ناخوں سے ایچ چرے نوج رہ جایا گیا، تو دہاں میرا کرر آیے لوگوں پر ہوا، جو آپ ناخوں سے ایچ چرے نوج رہ سے جو جھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں مے جواب میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عنیبت کیا کر تھ تھے کا گوشت کھاتے ، اورلوگوں کی آبر دول بر حمل کیا کر تے تھے۔

#### غیبت، زناسے بدتر ہے

چونکہ اس مناہ کو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے سحابہ کرام کے سامنے چیش فرایا، ان سب کو چیش نظرر کھنا چاہئے، آگر جملا و اول ہیں اس کی شناعت اور قباحت بیٹھ جائے، اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کی شناعت جملاے دلوں جس بھی بھا دے ، اور اس شناعت اور قباحت سے بہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آجن سے اس صدیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ آخرت جس ان کا یہ انجام ہو گاکہ اپنے چرے نوج صدیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ آخرت جس ان کا یہ انجام ہو گاکہ اپنے چرے نوج مرب ہوں گاکہ اپنے چرے نوج مرب ہوں گے ۔۔۔ اور آیک روایت جس جو سند کے انقبار سے بہت مضبوط نہیں ہے ، ممر

معنی کے اعتبارے میچ ہے وہ یہ کہ حضور اقدی ملی افتد علیہ وسلم نے فرایا کہ غیبت کا اثناء زناکے ممتاہ سے بھی ید ترہے ، اور وجہ اس کی بید بیان فرائی کہ خدانہ کرے آگر کوئی زنا میں جاتا ہو جائے تو جب بھی ندامت اور شرمندگی ہوگی ، اور توب کر لے لگا تو افشاء اللہ معاقب ہو جائے گا ، لیکن غیبت کا محملہ اس وقت تک معاف نہیں ہو گا جب تک وہ شخص معاقب نہ کر دے جس کی غیبت اور بے آبردئی کی محق ہے ، اتنا خطرناک محملہ ہے۔ معاقب نہ کر دے جس کی غیبت اور بے آبردئی کی محق ہے ، اتنا خطرناک محملہ ہے۔

#### غیبت کرنے والے کو جنت سے روک ویا جائے گا

ایک حدے ہیں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے۔ انہوں نے بظاہر دنیا میں بڑے ایسے المیل کے ہوں گے، فاذیں بڑھیں، روزے رکھے، عباوتیں کیں، لیکن جس وقت وہ لوگ بل صراط پر سے گزریں گے۔ آپ حفزات جانے ہیں کہ پل مراط لیک بل ہے جو جہنم کے لوپر سے گزر آ ہے، ہزائسان کو اس کے لوپر سے گزر آ ہے، ہرائسان کو اس کے لوپر سے گزر آ ہے، ہرائسان کو اس کے لوپر سے کر رقاعی، اب جو شخص جنتی ہے، دہ اس بل کو پار کر کے جنت میں چاتا ہے، اس کو ای پل کر کے جنت میں چاتا ہے، اس کو ای پل کے اوپر سے نیچ کھنے لیا جائے گا، اور جنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن غیبت کرنے والوں کو بل کے اوپر جانے سے روک دیا جائے گا، لور ان سے کما جائے گا کہ تم آگے میں بڑھ کئے، جب تک اس غیبت کا کفارہ اوانہ کر دو گے لیمیٰ جس کی غیبت کی ہون سے معانی نہ ملک لوگے، اور دہ تھیس معانی نہ کر دے اس وقت تک جنت میں داخل حیس ہو کئے۔

#### بد ترین سود غیبت ہے

آیک حدیث میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ سود النا ذہردست گناہ ہے کہ اس کے اندر بے شار خرابیاں ہیں، لور بہت سے محناہوں کا جموعہ ہے، لور اس کا اونی محناہ ایسا ہے ۔ العیاقہ باللہ ۔ بیسے کوئی محض اپنی مال کے ساتھ بد کاری کرے، دیکھتے، سود پر آتی سخت وعید آئی ہے، کہ ایسی دعید اور کسی محناہ پر نہیں آئی۔ پھر حضور اقدس منی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ سب سے بد تزین سودیہ ہے کہ کوئی فخص ایے مسلمان بھائی کی آبرو پر حملہ کرے ، کتنی سخت و حمید بیان قربائی۔ (او داؤد، کتاب الادب بنب ٹی النب یہ دائد، کتاب الادب بنب ٹی النب یہ مصف نبر ۲۸۵۹)

### غیبت، مردار بھائی کا کوشت کھاتا ہے

اکک روابت میں ہے کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوخواتین تغییں، انہوں نے روزہ رکھا، نور روزہ کی حالت میں دونوں خواتین آپس میں بات چیت کرنے میں مشغول ہو حکیر، جس کے نتیج میں فیبت تک پینچ حکیر کسی کاذ کر شروع ہوا تواس کی فیبت بھی شروع ہو می ۔ تموزی دیر بعد حضور فقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آکر بنایا کہ بارسول اللہ ان دوخواتین نے روزہ رکھا تھا، مگر اب کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، اور بیاس کی وجہ ہے ان کی جان لیوں پر آری ہے ، اور وہ خواتین مرنے کے قریب ہیں ، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر بذربعہ وحی مید معلوم ہو گیا ہو گاکہ ان خواتین نے نیبت کی ہے ۔ چنانچہ آپ نے تھم فرمایا کہ ان خواتین کومیرے پاس لے آؤ، جب ان خواتین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم كى خدمت من لايا كياتو آب في ماكدواتعة وولب دم آئى موكى من ابر آب نے تھم دیا کہ ایک برا پالہ لاؤ، چنانچہ پیالہ آیا تو آپ نے ان میں ہے ایک خاتون کو عظم فرمایا کہ تم اس بیالے میں نے کرو، جب اس نے نے کرنی شروع کی توقے کے ذریعہ اندر سے بیب اور خون اور موشت کے مکڑے خارج ہوئے۔ پھر دومری خاتون سے فرمایا كہ تم تے كرو، جباس نے فى قاس مى بمى خون اور پىپ اور كوشت كے كارے خارج ہوئے۔ یہاں تک وہ بیالہ بھر حمیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمسارے ان بہنوں اور بھائیوں کا خون نور پیپ اور گوشت ہے جو تم دونوں نے روزے کی حالت کمایا تھا \_

مم دونوں نے روزے کی حالت میں جائز کھانے سے توابعتاب کر لیا، لیکن جو حرام کھلا تھا، بینی دوسرے مسلمان بھائی کا خون اور موشت کھلا اس کو تم نے شیں چھوڑا، جس کے بنتے میں تم دونوں کے پیٹوں میں یہ چیزیں بھرمی تھیں، اس کی دجہ سے

تم دونوں کی بیہ حالت ہوئی۔ ہس کے بعد فرمایا کہ آئندہ مجمی فیبت کافر ٹکلب مت کرنا ۔ محویاس موقع پر اللہ تعالی نے فیبت کی صورت مثالی دکھادی کہ فیبت کاریہ انجام ہوآ ہے۔

بلت ورامل مد ہے کہ ہم لوگوں کا ذوق خراب ہو کمیا ہے۔ ہملی حس مث چکی ہے، جس کی دجہ سے محناد کی شناصت اور قباحت دل سے جاتی رہی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حس سلیم مطافر استے ہیں۔ اور ذوق سلیم مطافر استے ہیں۔ این کواس کا مشاہدہ بھی کرا دیتے ہیں۔

### غیبت کرنے پر عبرت ناک خواب

چنانچ آیک آبی جن کا آم صفرت راجی ہے۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آیک مرتبہ میں آیک مجلس میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں کررہے ہیں، میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیااب باتیں کرنے کے دوران کی آدمی کی غیبت شروع ہوگئ، بھی اس مجلس میں بیٹھ کر کمی کی غیبت کریں، چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس لئے آگر کی مجلس میں غیبت کریں، چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس لئے آگر کی مجلس میں فیبت ہورتی ہو، تو آدمی کو چلہ خاس کو روک، اور آگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم ان کم اس گفتگو میں شریک نہ ہو۔ بلکہ اٹھ کر چلا جائے ۔ چنانچہ میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد خیل آیا کہ اب اس مجلس میں فیبت کا موضوع ختم ہوگیا، اس لئے میں دوبارہ اس مجلس میں جاکر ان کے ساتھ جیٹھ گیا، اب تھوڑی ویر ادھرادھرکی باتیں ہوتی رہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر فیبیت شروع ہوگئ، کین اب میری ہمت کرور پڑگئ، اور میں اس مجلس سے نہ اٹھ سکا، اور جو فیبت وہ لوگ کین اب میری ہمت کرور پڑگئ، اور میں اس مجلس سے نہ اٹھ سکا، اور جو فیبت وہ لوگ کی دیے ہے، پہلے تو اس کو سختا رہا اور پھر میں نے خور بھی فیبت کے لیک وہ جلے کہ سے سے، پہلے تو اس کو سختا رہا اور پھر میں نے خور بھی فیبت کے لیک وہ جلے کہ سے سے، پہلے تو اس کو سختا رہا اور پھر میں نے خور بھی فیبت کے لیک وہ جلے کہ سے سے۔

جباس مجلس سے اٹھ کر کھروائیں آیااور رات کو سویاتو خواب میں لیک انتظالی سیاہ قام آوی کو ویکھا، جو لیک ہوے سے طشت میں میرے پاس کوشت سے کر آیا۔ جب میں نے قور سے دیکھاتو معلوم ہوا کہ وہ فنزر کا کوشت ہے اور وہ سیاہ فام آدی مجھ سے کمدر ہاہے کہ یہ فنزر کا کوشت کماؤ، میں نے کماکہ میں مسلمان آدی ہوں، فنزر کا

گوشت کیے کھاؤل؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تہیں کھاٹا پڑے گا، اور پھر زیر دستی اس نے گوشت کے کلڑے اٹھا کر میرے منہ بیل ٹھونے شروع کر دیتے، اب بیل منع کر آ جارہا ہوں۔ وہ ٹھونتا جارہا ہے یہاں تک کہ بچھے متلی اور قے آنے گئی، گروہ ٹھونتا جا رہا تھا، پھرای شدید اؤیت کی حالت بیل میری آ تھے کھل گئے ۔ جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کا بریو دار اور خراب میں جو خزیر کے گوشت کا بریو دار اور خراب ذائقہ تھا، وہ ذائقہ جھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور تمیں دن تک میرا یہ حل رہا جس وقت بھی میں کھانے کھانے میں اس خزیر کے گوشت کا بد ترین ذائقہ میرے دفت بھی میں کھانا کھانا، تو ہر کھانے میں اس خزیر کے گوشت کا بد ترین ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو جاتا ۔ اور اس واقعہ سے اللہ تعالی نے اس پر متنب فرمایا کہ ذرای دیر جو میں نے مجلس میں غیبت کر لی تھی، اس کابرا ذائقہ میں تمیں دن تک محسوس کر تارہا ۔ اور شرفتا الی ہم سب کی حفاظت فرمائے ۔ آ بین۔

### حرام کھانے کی ظلمت

بات دراصل بہ ہے کہ اس ماحول کی خرائی کی وجہ سے بھری حس خراب ہوگئ ہاس لئے گناہ کا گناہ ہونامحسوس نہیں ہوتا ۔ حضرت مولانا محر ایتقوب صاحب نافونوی
رحمة اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آیک مرتبہ آیک جگہ دعوت میں کھانے کے آیک دو لقے
کھالئے تھے۔ وہ کھانا بچھ مشتبہ ساتھا، اس کے حرام ہونے کا پچھ شبہ تھا۔ بعد میں فرماتے
تھے کہ میں نے وہ آیک یا دو لقے جو کھالئے تواس کی ظلمت میں ول بحک قلب میں محسوس
ہوتی رہی، اور بار بار برے خیالات دل میں آتے رہے، گناہ کرنے کے داعیے دل میں
بیدا ہوتے رہے، اور گناہ کی طرف رغبت ہوتی رہی۔

مناہ کا افر نیک یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے قلب بیس ظلمت پردا ہو جاتی ہے اس ظلمت پردا ہو جاتی ہے اس ظلمت کے بیتے میں دوسرے مناہ کرنے کے نقاضے پردا ہوتے ہیں، اور ان کی طرف آ دی ہو جے لگتا ہے، اور منابول کا شوق پردا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگول کی حس کو درست فرما دے آ میں برحال میہ غیبت کا گناہ ہوا خطر تاک مناہ ہے جس کو اللہ تعالی حس سلیم عطافرما دے دی جان سکتا ہے کہ میں یہ کیاکر رہا ہوں، اس سے اندازہ کریں کہ

به غیبت کتنا برا کناه . به۔

غیبت کی اجازت کے مواقع

البت الك بات ذراسجو ليج وه يدكه فيبت كى تعريف توس قراس كو بتادى تقى كد كم كا بين يجي اس طرح ذكر كريا كد كم كا بين يجي اس طرح ذكر كريا كراس كو معلوم بوجائ كه ميرااس طرح ذكر كيا كياب، تواس كونا كوار بو، چاب بات ميح كى جاربى بو، يدب فيبت ليكن شريعت قريب برچيز كى رعايت ركحى به انسان كى فطرت كى بعى رعايت كى ب، انسان كى جائز ضروريات كا بعى لحاظ ركھا ب، اندا فيبت سے چند چيزوں كو مشتى كر ديا ب، آگر چد بظاہروه فيبت بس - ليكن شرعاً جائز بيں -

### دوسرے کے شرسے بچانے کے لئے فیبت کرنا

مثل آیک فخص آیک ایسا کام کر رہاہے، جس سے دو سرے کو نقصان کینی کا اندیشہ ہا اس آگر اس دو سرے کو اس کے ہاتھوں سے اندیشہ ہا اس اور سرے کو اس کے ہارے میں نہ بتایا گیاتو وہ اس کے ہاتھوں سے نقصان کا شکار ہو جائے گا۔ اس وقت آگر آپ اس دو سرے مخض کو بتا دیں کہ فلال مخص سے ہوشیار رہناتو ایسا کر نا جائز ہے ۔ یہ بات خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی، ہریات بیان کر کے دنیا سے تشریف لے مکئے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنیا فراتی ہیں کہ آیک مرتب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیشی ہوئی عنیا در آیک صاحب بھاری طرف سامنے سے آرہے تھے، ایمی وہ صاحب راستے ہی میں تشمیل اور آیک صاحب راستے ہی میں طرف سامنے سے آرہے تھے، ایمی وہ صاحب راستے ہی میں تشمیل اور آیک صاحب راستے ہی میں طرف سامنے سے آرہے تھے، ایمی وہ صاحب راستے ہی میں تشمیل کے حصور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مین کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے قرمایا

بش اخوالعشيرة

یہ مخص اپنے قبیلے کا برا آدی ہے۔ حیزت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں ذرا سنبھل کر بینے منی کہ بیرا آدی ہے، ذرا ہوشیار رہنا جائے، جب وہ مخض مجلس میں آکر بینے منی کہ بید برا آدی ہے، ذرا ہوشیار رہنا جائے، جب وہ مخض مجلس میں آگر بینے میات آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے اپنی عادت کے مطابق نرم انداز میں مفتار فرمائی، اس کے بعد جب وہ مخض چلا میاتو حضرت عائشہ رضی اللہ عنیه منہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یار سول اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ مخض برا آدی ہے، لیکن جب وہ

آدی آپ کے پاس آگر بیٹے گیاتو آپ اس کے ساتھ بہت نری اور ہیٹھے انداز میں گفتگو کرتے رہے ، یہ کیابات ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو، وہ بر تزین فخض ہے جس کے شرکے خوف سے لوگ اس کو چھوڑ دیں ، بیٹی اس آدی میں طبیعت کے لحاظ سے فساد ہے ، اگر اس کے ساتھ نری کا معالمہ نہ کیا جائے تو قتنہ فساد کھڑا کر سکتا ہے۔ اس نئے میں نے ای عادت کے مطابق اس کے ساتھ نری کا معالمہ کیا۔

(تقري، كتاب البرد والصلة، ياب الجام في المدارة، مديث فير1997)

علاء کرام نے اس مدیدی شرح بین لکھا ہے کہ اس مدید بی حضور اقد س ملی افتہ علیہ وسلم نے پہلے ہے جو حضرت عائشہ رضی افتہ عنہ کو بتا دیا کہ ہے برا آ دمی ہے ، بظاہر تو یہ غیبت ہے ، اس لئے کہ اس کے چیٹہ بیجیے اس کی برائی کی جارتی ہے ، لیکن یہ غیبت اس لئے جائز ہوئی کہ اس کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تعا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو متنبہ کر دیا جائے آ کہ آئندہ وہ اس کے کسی فساد کا شکل نہ ہو جائیں ۔۔ لنذا کسی مخص کو دوسرے کے ظلم سے بچانے کے لئے اس کے بیٹے بیجیے اس کی برائی بیان کر دی جائے تو یہ غیبت میں داخل ضیں، ایسا کرنا جائز ہے۔

### اگر دوسرے کی جان کا خطرہ ہو

بلکہ بعض صورتوں میں اس کی برائی میان کرناواجب ہے، مثلاً کیک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ دوسرے پر صلے کرنے اور اس کی جان لینے کی تیاری کر رہا ہے، توالی مورت میں اس دوسرے محص کو نتااواجب ہے کہ تہماری جان خطرے میں ہے آکہ وہ اپنا تحفظ کر سکے، لنذا ایسے موقع پر غیبت جائز ہو جاتی ہے۔

علانيه ممناه كرنے والے كى غيبت

آیک صن ہے، جس کامیح مطلب لوگ نہیں سیجھتے، لور وہ یہ کہ آیک صن ہے۔ میں حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

"لاغيبة لناسق ولامجاهر"

(جامع الاصول ج ۸ ص ۵۰۷)

وہ ہے کہ "فائل فیبت فیبت نہیں" اس کامطلب بعض لوگ ہے جھتے ہیں
کہ جو مختص آگر کسی محملہ کیرہ کے اندر جتا ہے تواس کی جو چاہو، فیبت کرتے رہو، وہ جائز
ہے یا جو بدعات میں جتا ہے، تواس کی فیبت جائز ہے ۔ ملائکہ اس قبل کا یہ مطلب
منیں، بلکہ اس کامطلب ہے ہے کہ جو مخض علانیہ فتق و فجور کے اندر جتا ہے مثل لیک
مخض علی الاعلان معلم کھلا شراب پیاہے، اب آگر کوئی مخض اس کے پہنے پیچے یہ کے کہ وہ
شراب پیا ہے تو یہ فیبت نہیں، اس نے کہ وہ تو خودی اعلان کر رہا ہے کہ میں شراب پیا
ہوں، اب آگر اس کے بیچے اس کے شراب پینے کا تذکرہ کیا جائے گا تواس کو تا گواری
میں ہوگی، اس نے کہ وہ تو خود علانیہ لوگوں کے سامنے پیتا ہے، لاڈا یہ فیبت میں داخل
نہ ہو گا۔

### یہ بھی غیبت میں داخل ہے

کین جو کام وہ دو مرول پر ظاہر کر نائیں چاہتا، آگر اس کا ڈکرہ آپ او گول کے سامنے کریں گے تووہ فیبت ہیں داخل ہوگا۔ مثلاً وہ جمعنی کھلم کھلا شراب تو بیتا ہے، کھلم کھلا سود تو کھا آ ہے۔ لیکن کوئی گناہ ایسا ہے جو وہ چھپ کر کر آ ہے۔ اور لوگول کے سامنے اس کو ظاہر کر نائیس چاہتا، اور وہ گناہ ایسا ہے کہ اس کا نقصان دو مرے کو نہیں پہنچ سکتا تو اب اس کی فیبت کر نالور اس گناہ کا تذکرہ کر نا جائز نہیں، انذا جس فت و فجور کا کر تکاب وہ کھلم کھلا کر رہ ہو۔ اس کا تذکرہ فیبت میں وافل نہیں ورنہ فیبت میں وافل ہے۔ یہ مطلب ہے اس قبل کا کہ "فاس کی فیبت فیبت نہیں۔"

### فاسق و فاجر کی غیبت جائز نهیں

حعزت تھانوی قدس اللہ سرہ قرائے ہیں کہ ایک مجلس میں حعزت محرد منی اللہ عندے صاحب زادے حفرت عبداللہ بن محرد منی اللہ عنہا موجود بنتے، اس مجلس میں کسی مختص نے جاج بن بوسف کی برائیل شروع کر دیں تو حضرت عبداللہ بن عمرد منی اللہ عندے اللہ من محرد منی اللہ عندے اللہ وکالور قرایا کہ " دیکھویہ جو تم ان کی برائیل بیان کر دہ ہو، یہ فیبت ہے، اور یہ مت مجمعا کہ آگر مجاج بن بوسف کی گردن پر سیکڑوں انسانوں کاخون ہے تواب اس

کی غیبت ملال ہو ممنی، ملائکہ اس کی غیبت طلا تنہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ جمال تجاج بن بوسف سے ان سیکڑوں انسانوں کے خون کا حساب لیں مے جواس کی مردن پر ہیں تو وہاں اس غیبت کاہمی حساب لیں مے جو تم اس کے پیچھے کررہے ہو۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ سمین

لندایہ مت سمجھو کہ فلاں مخص فاسق و فاجر لور بدعتی ہے، بس کی جنتنی جاہو نیبت کر نو، بلکہ اس کی نیبت کرنے ہے احزاز کرنا واجب ہے۔

ظالم کے ظلم کا تذکرہ غیبت نہیں

ایک اور موقع پر بھی نیبت کو شرایت نے جائز قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہ آیک محف الے تم پر ظلم کیا اور اب اس ظلم کا تذکرہ کسی دوسرے سے کرتے ہو کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اور یہ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ غیبت نہیں اس میں گناہ نہیں۔ چاہے وہ شخص جس کے سامنے تم اس ظلم کا تذکرہ کر رہے ہواس ظلم کا تدارک کر سکتا ہو۔ چاہے تدارک نہ کر سکتا ہو۔ جاہے تدارک نہ کر سکتا ہو۔ جاہے دو کہ فلال مخض نے چوری کرئی، اب جاگر تھانے میں اطلاع دو کہ فلال مخض نے چوری کرئی ہے تواب اگرچہ بیداس کے پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ ہے، لیکن فیبت میں داخل نہیں، اس لئے کہ حمیس نقصان پیچایا گیا۔ تم پر ظلم کیا گیااور اب تم نے اس ظلم کے خلاف جاکر شکایت کی۔ وہ تمہدے قلم کا تدارک کر سکتے ہیں تو یہ تمہدے میں داخل نہیں۔

لیکن اگر اس چوری کا تذکرہ ایسے محض کے سامنے کیا جارہا ہے جو اس ظلم کا تدارک سیس کر سکتا سٹا چوری کے دافتے کے بعد پچھ لوگ تممارے پاس آئے تو تم نے ان کے سلمنے تذکرہ کر دیا کہ آج رات فلال شخص نے چوری کرلی، یا فلال شخص نے ہمیں یہ نقصان پہنچا دیا، یا فلال شخص نے ہمارے ساتھ بید زیادتی کر دی تو یہ بیان کرنے میں کوئی گناہ نمیں، یہ فیبت میں داخل نمیں۔

دیکھتے: شربیت ہماری فطرت کی کتنی رعایت رکھتی ہے، انسان کی فطرت بیہ ہے کہ جباس کے ساتھ ظلم ہو جائے تو کم از کم وہ اپنے غم کا دکھڑارو کر اپنے دل کی تسلی کر سکتا ہے۔ جاہے دو سرافخص اس کا تدارک کر سکتا ہو، یانہ کر سکتا ہو، اس لئے شربیت

نے اجازت دیدی کداس کی اجازت ہے۔

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَمَّرَ إِللَّهُ وَمِنَ الْعَوْلِ إِلَّا مَنَ ظُلِمَ [-

ویے واللہ تعالی اس بات کو پند نہیں فرمائے کہ برائی کا تذکرہ کیا جائے البہ جس خص پر ظلم ہوا وہ اپناظلم دو مرول کے سلسنے بیان کر سکتا ہے۔ یہ فیبت میں داخل نہیں، بلکہ جائز ہے بہر حال، یہ مستشیات ہیں جنہیں فیبت سے اللہ تعالی نے ذکال و یا ہے اس میں فیبت کا گاتا نہیں لیکن ان کے علاقہ ہم لوگ مجلس میں بیٹے کر قصہ کوئی کے طور پر، وقت گزاری کے طور پر مجلس آرائی کے طور پر دو مرول کا ذکر شروع کر وسے ہیں، یہ سب فیبت کے اندر داخل ہے۔ خدا کے لئے اپنی جاؤں پر رحم کر کے اس کا سدباب کرنے کی کوشش کریں۔ اور ذرااس زبان کو قابو میں لائیں۔ اس کو تموزا سالگام لگائیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بینے کی قرش عطافرمائے آمین۔

غيبت سے بيخ كے لئے عزم اور ہمت

غیبت کا آذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیالور آپ نے سلیا۔ لیکن تحض
کمنے سننے سے بلت نہیں بتی، جب تک عرم لور ارادہ نہ کیا جائے ہمت نہ کی جائے اور
قدم آکے نہ برحایا جائے، بیہ عزم کر لوکہ آج کے بعد اس زبان سے کوئی غیبت کاکلہ
نمیں نکلے گا افتاء اللہ، اور آگر بہی غلطی ہو جائے تو فور اُ توبہ کر لو، اور سیح علاج اس کا یہ
ہے کہ جس کی غیبت کی ہے، اس ہے وائی اُنگ لوکہ میں۔ نہ تمہاری فیبت کی ہے، بجھے
معاف کر دو، اِحض اللہ کے بندے یہ کام کرتے ہیں۔

غيبت سے بيخ كا علاج

حضرت تفانوی قدی الله سره فرماتے ہیں کہ بعض اوگ میرے پاس آتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، جھے معاف کر ویکئے، میں ان سے کہتا ہوں
کہ میں جمہیں معاف کر دوں گا، لیکن آیک شرط ہے، وہ یہ کہ پہلے یہ بتا دو کہ کیا غیبت کی
تھی؟ آگہ بچھے پہۃ تو چلے کہ میرے بیچھے کیا کہا جاآ ہے۔
کمتی ہے تھے پہۃ تو جلے کہ میرے بیچھے کیا کہا جاآ ہے۔
کمتی ہے بیٹھے شاتی خدا غائبانہ کیا؟

اکر بتا دو کے تو میں معاف کر وول گا۔ پھر فرمایا کہ میں اس حکمت سے ہو چھتا بول کہ ہو سکتا ہے کہ جو بات میرے بارے میں کی ہو وہ درست ہو، اور واقتی میرے اتدر وہ خلطی موجود ہو، اور پوچھنے ہے وہ خلطی سامنے آ جائے گی توانڈ تعالیٰ بجھے اس سے بیجنے کی افغی دے دیں مے، اس لئے میں ہوجھ لیتا ہوں۔

الذااكر فيبت بمى مرزد ہوجائے واس كاعلاج بيہ كداس سے كدير كان سے يہ كا الذاكر فيبت كى مرزد ہوجائے واس كاعلاج بيہ كان ہيں ہے، الى نبان سے يہ كمنا و برا مشكل كام ہے، ليكن علاج كى ہے دو چار مرجہ اگر بيہ علاج كر لياتو اشاء اللہ المحند المحمد كے لئے سبق ہوجائے كا يزرگوں نے اس سے بيخ كے دو مرے علاج ہمى ذكر فرمائے ہيں مثلاً حضرت حسن بعرى رحمة الله عليه فرمائے ہيں كہ جب دو مرب كا تذكرہ زبان پر آلے حضرت حسن بعرى رحمة الله عليه فرمائے ہيں كہ جب دو مرب كا تذكرہ زبان پر آلے ہے تواس وقت فوراً الله عوب كا استحضاد كر ، وكوئى انسان ايمائيس ہے جو عب سے خالى ہو، اور بيہ خيال لاؤكه خود مير الدر توفلان برائى ہے، ہى دو مرول كى كيا برائى بيان كروں ، اور اس عذاب كا دھيان كروجس كا بيان اہمى ہواكہ ايك كلمه اگر زبان برائى بيان كروں ، اور اس عذاب كا دھيان كروجس كا بيان اہمى ہواكہ ايك كلمه اگر زبان سے فكل دول گا، ليكن اس كا انجام كتا براہے اس كے ساتھ ساتھ الله توائى تذكرہ آنے كيا ہو قوراً الله توائى كے علم فراد بيخے۔ جب بمى مجلس ميں كوئى تذكرہ آنے الله توقوراً الله توائى كے علم فراد بيخے۔ جب بمى مجلس ميں كوئى تذكرہ آنے سے بيات ميں اس كے اندر چاكان ميں واؤل ۔ وقور الله توائى كے علم فراد بين كے الله بيا قوراً الله توائى كے علم فراد وروز كر اور يا الله بيات ميں آن رہا ہے۔ وقعے بيا ليك يہ ميں اس كے اندر چاكان ميں واؤل ۔

#### غيبت كاكفاره

البت بعض روایات میں ہے، جواگر چہ میں توضعیف، لیکن معنی کے اعتبار ہے میچے
ہیں۔ کہ اگر کسی کی نیبت ہو گئی ہے تواس نیبت کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لئے خوب
وعامیں کرو، استغفار کرو، مثلاً فرض کریں کہ آج کسی کو خفلت سے تجیہ ہوئی کہ واقعہ
آج تک ہم بڑی سخت غلطی کے اندر جاتلا ہے۔ معلوم نہیں کن کن لوگوں کی فیبت کر
لی۔ اب آئندہ انشاء اللہ کسی کی فیبت نہیں کریں سے۔ لیکن اب تک جن کی فیبت کی
ہے، ان کو کمال کمال تک یاد کریں اور ان سے کسے معلق ماتھیں؟ کمال کمال جائیں؟
اس لئے اب ان کے لئے وعا اور استغفار کر او،

( مشكؤة، كتاب الآداب باب حفظ اللسان، حديث بُبر ٣٨٤٤)

#### حقوق کی حلافی کی صورت

حضرت علیم الاست موانا اشرف علی صاحب تعانوی قدس الله سرو اور میرے والد مابد حضرت مفتی جمد شفیع صاحب قدس الله سرو نے توبد کیا تھا کہ لیک خط لکد کر سب کو بجوا دیا، اس خطیص بد لکھا کہ زندگی جس معلوم نہیں آپ کے کفتے حقوق تکف ہوئے مول کے، کتنی خلفیال ہوئی ہول گی، جس اجمالی طور پر آپ سے معانی انگراہوں کہ الله کے لئے بچھے معاف کر دیجئے، بد خط اسپ تمام الل تعانیات کو بجوا دیا، امید ہے کہ الله تعانی اس کے ذریعہ ان حقوق کو معاف کرا دیں گے۔

کین بالفرض ایسے لوگوں کے حقق تلف کے ہیں جن سے ابرجوع کرنامکن خیس، یا توان کا انقل ہو چکا ہے، یا کسی ایس مجکہ چلے سے ہیں کہ ان کا پید معلوم کرنا مکن خیس توانی صورت کے لئے معزت حسن بعری رحمة افتہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی خیب کی تھے ان کے حق میں خوب دعا کرو کہ یا اللہ میں نے اس کی جو بیب کی تھے ان کے حق میں خوب دعا کرو کہ یا اللہ میں نے اس کی جو نیب کی تھی اس کو اس کے حق میں باعث ترقی درجات بناد ہے اور اس کے حق میں باعث ترقی درجات بناد ہے اور اس کو دین و دنیا کی ترقیات عظافرمائے اور اس کے حق میں باعث ترقی درجات بناد ہے اور اس کے وی میں باعث ترقی درجات بناد ہے اور اس کی وی خوب استفقار کرو تو یہ بھی اس کی تلاقی کی دین و دنیا کی ترقیات عظافرمائے اور اس کے حق میں خوب استفقار کرو تو یہ بھی اس کی تلاقی کی شکل ہے۔

آگر ہم بھی ایے قل تعلقات کواس میم کا خط لکھ کر بھیج دیں آوکیااس سے جاری بٹی ہو جائے گی؟ یا ہے عزتی ہو جائے گی؟ کیا بعید ہے کہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعلق جاری معافی کا سلان کر دیں۔

#### معافب کرنے کرائے کی فغیلت

حدث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کمی دوسرے سے مطافی اللہ اور سے دل سے ملف الک رہا ہے تادم اور سے دل سے ملف الک رہا ہے والا یہ ویکھ کر کہ یہ جمع سے مطافی الک رہا ہے تادم اور شرمندہ مورہا ہے اس کو مطاف کر دے تو اللہ تعافی اس معاف کر نے والے کواس دان معاف کرے گا جس دان اس کو مطافی کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی اور اگر ایک محف تادم ہو کر مطافی الک رہا ہے کہ میں معاف تادم ہو کر مطافی الک رہا ہے کہ میں معاف دینے سے الکار کر رہا ہے کہ میں معاف تہیں کروں گا جمن دان واس دان معاف تہیں کروں گا جمن دان

اس کو معالیٰ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی جب تو میرے بندوں کو معاف نہیں کر آا تو تخصے کیے معاف کیا جائے۔

اس لئے یہ بوا خطرناک معللہ ہے۔ الذا آکر کسی محص نے ندامت کے ساتھ دوسرے سے معلق مائک فی اس کے ساتھ دوسرے سے معلق مائک فی آلک فی تواس نے اپنا فریضہ اواکر لیااس سے عمدہ برا ہو گیا، چاہے دوسرافخص معاف کر ہروفت تیار رہنا ہے۔

### حضور صلى الله عليه وسلم كامعافى مأتكنا

ارے ہم اور آپ کس خار و قطار میں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے، اور تمام سحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

آج میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر آ ہوں۔ اگر کسی شخص کو جھے سے تکلیف پہنی

ہو، یا میں نے کسی کی جاتی مائی کسی بھی اعتبار سے حق تلفی کی ہو تو آج میں تمہارے سامنے

کھڑا ہوں، اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو، اور اگر بچھے معاف کرنا چاہتے ہو تو سمانی
کر دو، تاکہ کل قیاست کے دن تمہارا کوئی حق میرے اوپر باتی نہ رہے۔

بتائے! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محس اعظم اور پیشوائے اعظم جن کے ایک سانس کے بدلے صحابہ کرام اپنی جائیں قربان کرنے کے لئے تیار تھے، وہ فربار بیس کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہویا تکیف پنچائی ہوتو وہ بھے سے بدلہ لے لے، چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہوگئے، اور کما کہ یار سول اللہ! آپ نے ایک مرتبہ میری کمر پر مارا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تاکولری کا اظمار نہیں فربایا، بلکہ فربایا کہ: آ جاتو، اور بدلہ لے لو، کمر پر مارا لو، جب وہ صحابی کمرے بیچھے آگئے تو انہوں نے کہا یارسول اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے بیچھے باراتھا، اس وقت میری کمر تیلی تھی، اور اس دفت آپ کی کمر پر کپڑا ہے، اگر اس صالت میں جن بدلہ لوں کا تو بدلہ پورانسیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہا ہے اور افرائی توان صحابی نے قربایا کہ بیر چاور افرائی توان صحابی نے تھی کہ درائی کے خربایا کہ بیر چاور افرائی توان صحابی نے قربایا کہ بیر چاور افرائی توان صحابی نے تیارہ کے کروں کی بیٹ پر کھی، اور پھران سحابی نے فربایا کہ بیر کیاں مرنبوت کوچوم لیا، جو آپ کی پشت پر تھی، اور پھران سحابی نے فربایا کہ بیر کی دورائی کی بیٹ کی بیٹ پر تھی ، اور پھران سحابی نے فربایا کہ بیر کیا ہوں کی بیٹ پر تھی ، اور پھران سحابی نے فربایا کہ بیر کی بیٹ کی بیران سکابی نے فربایا کہ بیران سرنبوت کوچوم لیا، جو آپ کی پشت پر تھی، اور پیران سحابی ہوت کوچوم لیا، جو آپ کی پشت پر تھی، اور پر مرنبوت کوچوم لیا، جو آپ کی پشت پر تھی، اور پر مرنبوت کوچوم لیا، جو آپ کی پشت پر تھی، اور پر ان سے بیران سحابی ہو کے خرابای کی بیران سے بیران سے بیران سے بیران سکابی کے فربایا کی بیران سے بیران

یار سول الله صلی الله علیه وسلم! به حمتانی بین نے صرف اس لئے کی آکه مجھے اس مر نبوت کو بوسه لینے کا موقع مل جائے، آپ صلی الله علیه وسلم مجھے معاف قرما دیں۔ (مجمع الزوائد، باب فی ودانه صلی الله علیه وسلم ج ۵ س ۲۷)

بسر طال اس طرح حضور صلی الله علیه وسلم نے اپنے آپ کو سحابہ کرام کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہم اور آپ کس شار و قطار ہیں ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے الل تعلقات کو یہ لکھ کر بھیج ویں تواس ہے ہمارا کیا مجڑ جائے گا، شاید اس کے ذریعہ سے الله تعلق ہمارے کتابوں کو معاف فرا دیں، اور اجاع سنت کی نیت سے جب یہ کام کریں تو اس سنت کی برکت سے اللہ تعالی ہمارا بیڑہ یار فرما دیں۔ الله تعالی ہم سب کو اس بر عمل کرے تو تا کہ تو تا عطافرائے۔ آمین

#### اسلام كالكيك اصول

دیکھتے :اسلام کا ایک اصول ہے جو حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا، وہ سے کہ ایمان کا نقاف سے ہے کہ اپ لئے بھی دبی پند کروجو دوسرے کے لئے بھی دبی پند کر ہے ہو۔ اور جو پند کرتے ہو۔ اور جو اپند ہووہ دوسرے کے لئے بھی وہی پند کروجواپ لئے پند کرتے ہو۔ اور جو اپنا بند ہووہ دوسرے کے لئے بھی تاپند کرو۔ اچہا یہ بناؤ کہ اگر کوئی شخص اس طرح پیٹے چھے برائی سے تمہاراؤ کر کرے تواس وقت تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ تم اس کو اچھا سجھو کے یا برا سمجھو کے یا برا سمجھو کے ایرا سمجھو کے ایرا سمجھو کے ایرا سمجھو کے اگر تم اس کو برا سمجھے ہو، اور اپنے لئے اس کو پند نہیں کرتے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو تم اپ بھائی کے لئے پند کرو؟ بید دوھرے معیار وضع کرتے تو پھر کیا وجہ ہے۔ اس کا نام منافقت ہے۔ گویا کہ فیبت کرنے کے جذبے اور اس گناہ پرجو عذاب دیا جائے گااس کو سوچو کے تو انشاء اللہ غیبت کرنے کے جذبے میں کی آئے گی۔

غیبت سے بیخے کا اسان راستہ

جارے حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تقانوی رحمة اللہ علیہ تو

یماں تک قراتے ہیں کہ غیبت سے بیچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ دو مرے کاذکر کروی نہیں، نہ اچھانی سے ذکر کرو، اور فہ برائی سے ذکر کرو، کیونکہ یہ شیطان بوا فہیٹ ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، اس کاذکر کر دہا ہوں، لیکن پھر یہ ہوگا کہ اس کی فیست تو نہیں کر دہا، بلکہ اچھائی ہے اس کاذکر کر دہا ہوں، لیکن پھر یہ ہوگا کہ اس کی اچھائی ہان کرتے کرتے شیطان کوئی جملہ در میان میں ایساؤال دے گا جس سے دہ اچھائی بدائی کے اندر تبدیل ہو جائے گی مثلا دہ کے گا کہ فلال مخص ہے تو براا ایجھا آ دی، اگراس کے اندر فلال ترابی ہے۔ یہ لفظ 'وگر "آکر سال کام خراب کر دے گا، اس کا شیجہ یہ ہوگا کہ سفتگو کارخ فیست کی طرف نعتل ہو جائے گا، اس کے حضرت تھائوی سے یہ یہ وہائے گا، اس کے کہ دو سرے کاذکر کرو ہی نہیں، اس لئے کہ دو سرے کاذکر کرو ہی نہیں، اس لئے کہ دو سرے کاذکر کرے تی نہیں، اس لئے کہ دو سرے کاذکر کرے تی نہیں، اس لئے کہ دو سرے کاذکر کرے تی نہیں، اس لئے کہ دو سرے کاذکر کرے تی نہیں، اس لئے کہ دو سرے کاذکر کرنے کی ضرورت بی کیا ہے، نہ اچھائی سے کرو، اور نہ برائی سے کرو، اور آگر کمی کاذکر کرنے کی ضرورت بی کیا ہے، نہ اچھائی سے کر دہ ہو تو پھر ڈرا کمر کس کے بیٹھو، باکہ شیطان فلاط راستے پر نہالے۔

## ا پی برائیوں پر نظر کرو

ارے بھائی دوسردل کی برائی کیول کرتے ہو، اپنی طرف نگاہ کرو، اپنے عیوب کا استحضار کرو، اُپ عیوب کا استحضار کرو، اگر دوسرے کے اندر کوئی برائی ہے تواس برائی کا عذاب خمیس شیس طف گا۔ اس برائی کا عذاب اور تواب دہ جائے، اور اس کا اللہ جائے، حسیس تو تمہارے اعمال کا صلد ملنا ہے، اس کی فکر کرو:

تھ کو برائی کیا بڑی اپی نبیر تو اپی خبیر او اپی خبیر او اپی طرف دھیان کرو، اپنے عیوب کو دیکھو۔ دوسرے کے عیوب کا خیل انسان کواسی وقت آ آ ہے جب انسان اپنے آپ سے اور اپنی برائیوں سے بے خبر ہو آ ہے، لیکن جب اپنے عیوب کا استحضار ہو آ ہے اس وقت مجمی دوسرے کی برائی کی طرف خیل نہیں جا آ، دوسرے کی برائی کی طرف اس کی زبان ہی نہیں اٹھ سکتی۔ ہمادر شاہ ظفر مرحوم نے بڑے اُن تھے مرکے ہیں۔ فرماتے ہیں :

ہے جب اپنی برائیوں سے بے خر رہے ڈھونڈتے اوروں کے حمیب و ہنر پڑی اپنی برائی پر جو نظر او نگاہ جس کوئی برا نہ رہا

اللہ تعالیٰ اپنے فعل سے اپنے عیبوب کا استعضاد ہمارے ولوں ہی ہیدا فرما دے۔ این سے سرافساد اس سے ہیدا ہوتا ہے کہ اپی طرف دھیان نسیں ہے، یہ خیل نسیں ہے کہ بچے اپنی قبر میں جاکر سوتا ہے، اس کا خیل نسیں کہ بچے اللہ تعالیٰ کے ملت جواب دیتا ہے، محر مجمی اس کی برائی ہورتی ہے، مجمی اس کی برائی ہے، اس کے اندر فلال عیب ہے۔ اس کے اندر فلال عیب ہے، بس ون رات اس کے اندر مجنے ہوئے۔ مورتی ہے، بس ون رات اس کے اندر مجنے ہوئے۔ مورتی ہے، بس ون رات اس کے اندر مجنے ہوئے۔ مورتی ہے، کسی کوشش کریں۔

## تخفتگو کارخ بدل دو

جن حلات بی جما معاشرے سے ہم لوگ گرد رہے ہیں، اس کے اندریہ کام ہے تو مشکل، اس میں کوئی شک نہیں، لین اگر اس سے پہنا انسان کے اعتبار سے باہر ہوتا تو اللہ اس کو حرام نہ کرتے، اس لئے اس سے بہنا انسان کے اعتبار جی ہے، جب بہری مجلس کے اندر گفتگو کا موضوع تہدیل ہوتو اس کو داپس نے آؤ، اور اگر مجمی فیبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ تو فورا استغفار کرو، اور آئندہ نہنے کے لئے دوبارہ عزم کو آفہ کرو۔

### "غیبت" تمام خرابیوں کی جڑ

یاد رکھو، یہ غیبت اسی چے ہے و نساد پیدا کرنے والی ہے، جھڑے اس کے ذریعہ پیدا ہوتے ہیں، باہی ناانفاقیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، اور معاشرے ہیں اس وقت جو بگاڑ نظر آ رہاہے، اس میں بہت بردا و خل اس غیبت کا ہے، آگر کوئی فخص شراب پیتا ہو ۔ العیاز باللہ تو جو فخص فراب بی دین سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اس کو بہت بری تکا ہے ۔ العیاز باللہ تو جو فخص فرا بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اس کو بہت بری تکا ہے ۔ دیکھے گا، اور اس کو براسمجے گا، اور بہ سوسے گاکہ یہ فخص بری است کے اندر جاتا ہے ،

اور جو مخص بہتلا ہو، وہ خود یہ سوے گا کہ بچھ سے بردی غلطی ہورہی ہے۔ میں ایک بردے کا کہ بچھ سے بردی غلطی ہورہی ہے۔ میں ایک بردے کا کا کھنا کے اندر مبتلا ہوں ۔ لیکن ایک مختص غیبت کر رہا ہے تواس کے بارے میں آئی برائی کا احساس دل میں پیدا نہیں ہوگا، اور نہ خود غیبت کرنے واللا یہ سجھتا ہے کہ میں کسی بردے گلا کے اندر مبتلا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مختلہ کی برائی ولوں میں بیٹی ہوئی نہیں، اور اس کی حقیقت کا پورے طریقے سے اعتقاد نہیں ہے، ورنہ وونوں میں بین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اس کو براسمجھ رہے ہیں، تواس کو بھی براسمجھنا چاہئے، اس لئے اس کی برائی دلوں میں پیدا کرو کہ یہ کتنی خطر تاک بیلری ہے۔

#### اشارہ کے ذریعہ نبیب کرنا

فیک مرتبہ ام المو منین حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تغییں۔ باتوں باتوں جن ام المومنین حضرت صفیہ رصی اللہ عنها کاذکر آگیا، اب بینا نے بٹری سوکوں کے اندر آپس جن ذراسی چشک ہواکر تی ہے، حضرت صفیہ دفتی اللہ عنها کالد ذرا چیو ناتھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کالد ذرا چیو ناتھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کالد ذرا چیو ناتھا۔ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ذبان کا سے یہ نہیں کہا کہ دہ تھ تھی ہیں۔ باتھ سے اشارہ کر دیاتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرایا :اب عائش ا آج تم نے ایک ایساعمل کیا وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها اسے فرایا :اب عائش ا آج تم نے ایک ایساعمل کیا زہر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کو بد بو دار اور زہر بیا بنا دے۔ اب آپ اندازہ فکائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے معمولی اشار سے کی گئی شاعت بیان فرائی ہے اور پھر فرایا کہ کوئی محض مجھ سلمی دنیا کی معمولی اشار سے کی گئی شا انگر نے کو تیار شیس، جس میں دوسرے کا ودات لاکر دے دے دے وہ بھی میں کسی کی نقل انگر نے کو تیار شیس، جس میں دوسرے کا استراء ہو جس جس اس کی برائی کا پہلو لگانا ہو۔

غیبت سے بیچنے کا اہتمام کریں اب تو نقل آبار نا فنون لطیفہ کے اندر واقل ہے، اور وہ مخض تعریف و توسیف کے کلمات کا سخق ہو آ ہے۔ جس کو دو سرے کی نقل انارنے کافن آنا ہو، حالا کہ حضور آفت سلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمارہے ہیں کہ کوئی فحض سلری دنیا کی دولت بھی لا کر دے ورے سب بھی میں نقل انارنے کو تیار نہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم مسلی اللہ علیہ دسلم نے کتے اہتمام سے ان باتوں سے رو کا ہے۔ مگر ہم لوگوں کو معلوم نہیں کیا ہوگیا کہ ہم شراب پہنے کو برا سمجھیں مے، زنا کاری کو برا سمجھیں مے، لیکن غیبت کو برا نہیں خدا کے لئے ہیں کو برا نہیں خدا کے لئے اس کو برا نہیں خدا کے لئے اس کو شیر مادر سمجھا ہوا ہے۔ کوئی مجلس اس سے خالی نہیں خدا کے لئے اس سے خالی نہیں خدا کے لئے اس سے خلی نہیں خدا کے لئے اس سے نیچنے کا اہتمام کریں۔

#### غيبت ے نیخے کا طریقہ

اس سے بیخے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی برائی ذہن نظین کر کے اللہ تعالی سے وعا کریں کہ یااللہ ایر فیبت براستین گناہ ہے، جس اس سے بچنا چاہتا ہوں لیکن مجلوں میں دوست احباب اور عزیز واقد ب سے باتیں کرتے ہوئے فیبت کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اے اللہ ایمن اپنی طرف سے اس بات کا عزم کر رہا ہوں کہ آئندہ فیبت شیس کروں گا۔ لیکن اس عزم پر قائم اور ثابت رہنا آپ کی توفق کے بغیر ممکن شیس اے، اللہ! اپنی رحمت سے بھے اس کی توفق عطافرہا، اے اللہ! بھے ہمت عطافرہا، حوصلہ عطافرہا دیجئے۔ عزم کر کے یہ وعاکر لیں۔ یہ کام آج بی کر لیں۔

#### غیبت ہے بیخے کا عزم کریں

دیکھوجب تک انسان کمی کام کاعزم اور اراوہ نہیں کر لیتا۔ اس وقت تک دنیا بیل کوئی کام نہیں ہوسکتا، اور دوسری طرف شیطان ہرا چھے کام کو ٹلا آر ہتا ہے۔ اچھایہ کام کل سے شروع کریں گے، جب کل آئی توکوئی عذر پیش آئی، اب کما کہ اچھاکل سے شروع کریں گے، اور وہ کل پھر آئی ہی نہیں، جو کام کرتا ہو وہ ایسی کر لو، اس لئے کہ جس کام کو ٹلا دیا، وہ ٹل گیا۔ جس کام کو ٹلا دیا، وہ ٹل گیا۔ دیکھتے! آگر کمی کو روز گلارنہ ٹل رہا ہو تو وہ روز گلا کے لئے بے چین ہوگا یا

سیں؟ کسی پراگر قرضہ ہوتو وہ قرضہ اوا کرنے کے لئے ہے چین ہوگا یا شیں؟ آگر کوئی بیلا ہے تو وہ شقا حاصل کرنے تک ہے چین ہے یا نسیں؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر اس بات کی ہے چین کے جین ہے یا نسیں؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر اس بات کی ہے چینی کیوں نہیں کہ ہم سے یہ بری عادبت نہیں چھوٹ رہی ہے؟ ہے چینی بیدا کر کے دور کعت صلاة الحاجة پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کرو کہ بااللہ عن اس برائی سے بچا ہے ہے، اور ہمیں استقامت عطافر او جینے ، وعا کرنے کے بعد اس برائی سے بچا ہے ، اور ہمیں استقامت عطافر او جینے ، وعا کرنے کے بعد اس بات کا عزم کر کے اسے اور یا بندی عائد کریں۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ اگر اس سے کام نہ چلے تواہی اور کرنت تھل پردھوں گا،
جرمانہ مقرر کر لو، مشلاب عزم کریں کہ جب بھی فیبت ہوگی تو دور کعت تھل پردھوں گا،
یا اتن رقم صدقہ کروں گا، اس طرح کرنے سے رفتہ رفتہ انشاء اللہ اس سے نجلت ہو
جائے گی، اور اس پہلری سے نجات عاصل کرتی ہے، اور اس کی ہے چینی ایسی بیرا کرتی
ہے چیسے پہلری آ دی علاج کرانے کے لئے بے چین ہوتا ہے، اس لئے کہ یہ بھی آیک
بیلری ہے۔ اور خطرناک رین پہلری ہے، اور جسانی پہلری سے نیادہ خطرناک ہے، اس
لئے کہ یہ بیلری جنم کی طرف لے جاری ہے۔ اندا خود بھی اس سے بچیس، اور اپ گھر
والوں کو بھی بچاس، اس لئے کہ خاص طور سے خواتین کے اندر یہ وہا بہت زیادہ عام ہے
جہاں چار عورتی بینس ، بس کسی نہ کسی کا ذکر شروع ہو گیا، اور اس جی غینیس شروع
ہو گئیں، اگر خواتین اس پر عمل کر لیس، اور اس گناہ سے آج جائیں تو گھر انوں کی اصلاح ہو
جائے، اللہ تعالی بچھے بھی عمل کی توثی عطا فرمائے، اور آپ کو بھی عمل کی توثی عطا
فرمائے، آجین۔

دو چغلی " ایک سنگین <sup>س</sup>کناه

ایک اور مختاہ جو فیبت سے ملتا جلتا ہے ، اور انتائی عظین ہے۔ بلکہ اس سے ذیادہ عظین ہے۔ وہ ہے " چنلی " عربی زبان میں اس کو " نمیعة " کہتے ہیں۔ ارووزبان میں " نمیعة " کہتے ہیں۔ ارووزبان میں " نمیعة " کا ترجمہ چنلی سے کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ سمجے ترجمہ نمیں ہے۔ اس لئے کہ " نمیعة " کی حقیقت یہ ہے کہ کمی محض کی کوئی برائی دو مرے کے ملئے اس نیت سے کی جائے ، آگہ سنے والا اس کو کوئی تعلیف پہنچائے ، اور یہ محض خوش ہو کہ اچھا ہوا اس کو بیٹی ہے ہیں ضروری نمیں کہ جو برائی اس کو یہ تعلیف پہنچائے ، اور اس میں ضروری نمیں کہ جو برائی اس

ال کائی موج

نے بیان کی ہو، وہ حقیقت میں اس کے آئدر موجود ہو جاہے وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، یانہ ہو، لیکن تم نے محض اس وجہ سے اس کو بیان کیا آلکہ دوسرا مخص اس کو تکلیف پنچائے۔ یہ " نمیمة " ہے۔

«چنلی» نیبت سے بدتر ہے

قرآن وصف میں اس کی بہت ذیادہ قدمت برائی بیان کی میں۔ اور یہ غیبت سے بھی ذیادہ شدیداس دجہ سے کہ غیبت میں نیت کابرا ہونا ضروری نہیں کہ جس کی میں فیبت کر رہا ہوں۔ اس کو کوئی تکلیف اور صدمہ پنچے، لیکن نمیج تمین میں بدختی کا ہونا میں فیبت کر رہا ہوں۔ اس کے یہ نمیج و کابرا کا جموعہ ہے، ایک آواس میں فیبت ہے۔ اس کے یہ نمیج و کنابول کا جموعہ ہے، ایک آواس میں فیبت ہے۔ دوسرے یہ کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پنچا کی خواہش اور نیت بھی ہے، اس لئے اس کے اس کے اس کے قرآن و صدید میں اس پر بوی سخت و عیدیں آئی اس میں ڈیل محملہ ہے، اور اس لئے قرآن و صدید میں اس پر بوی سخت و عیدیں آئی جیں، چنانچہ قرمایا کہ

" هَمَّاذِ لَنَّنَّا دِيسَمِيهِ" (مودة القلم: ١١)

كافروں كى صفت بيان كرتے ہوئے فراياكہ بيد اس مخفى كى طرح سلتے ہيں جو دو مردل كے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا دو مردل كے اور طعنے ديتا ہے، ادر چغليال لكا آنكر آ ہے، حديث شريف ميں حضور اقدس صلى اللہ عليه وسلم نے ارشاد فراياكہ ؛

ملايدخل الجشة تشلتء

(عفلی، کلب الادب،باب ما میره من النهد) " قلت " لین چفل خور جنت پس داخل نمیں ہوگا، " قبلت " بھی چفل خور کو

<u> کمتے ہیں۔</u>

عذاب قبرکے دوسبب

اور آیک مدیث مشہور ہے کہ آیک مرتبہ حضور اقدی صلی افتہ علیہ وسلم سحلبہ کرام سے ساتھ تشریف کے دو قبری بی

ہوئی ہیں۔ جب آب ان قبروں کے قریب پنچے تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ :

#### أنهسما ليعذبان

ان دونوں قروالوں پر عذاب ہورہا ہے اللہ تعالی نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب قبر منکشف فراد یا تھا۔ یہ عذاب قبر ایسی چزہے کہ ایک مدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرایا کہ جب قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے توانلہ تعالی نے اپنے فضل و کرم اور رحمت ہے اس عذاب کی آوازیں ہم لوگوں سے چھپلی ہیں، ورنہ اگر اس عذاب کی آوازیں ہم لوگ سنے گئیں تو کوئی انسان ذیرہ نہ وہ سکے، اور ذیری میں کوئی کام عذاب کی آوازیں ہم لوگ سنے گئیں تو کوئی انسان ذیرہ نہ وہ سکے، اور ذیری میں کوئی کام نہ کر سکے ، اس لئے یہ اس کی رحمت ہے کہ انہوں نے اس کو چھپلیا ہے، البتہ اللہ تعالی میں بھی اپنے کسی بندے پر اسکی رحمت ہے کہ انہوں نے اس کو چھپلیا ہے، البتہ اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوا کہ ان دونوں پر عذاب ہورہا ہے۔ بھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان دونوں کو کس وج سے عذاب ہورہا ہے؟ پھر فرایا

ان کوابی دوباتوں کی دجہ سے عذاب ہورہا ہے کہ ان باتوں سے پہنا ان کے لئے کے مشکل نہیں تھا، اگر یہ لوگ چاہتے تو آسانی سے نیج سکتے تھے، نیکن یہ بیچ نہیں اس کی وجہ سے یہ عذاب ہورہا ہے۔ ایک یہ کہ ان ہیں سے ایک صاحب پیشلب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ احتیاط نہیں کرتے تھے، مثلا ایس جگہ پر پیشلب کر دیا جس کی دجہ سے نہیں بچتے تھے۔ احتیاط نہیں کرتے تھے، مثلا ایس جگہ پر پیشلب کر دیا جس کی دجہ سے جسم پر چینینٹیں آگئیں۔ فاص طور پر اس زمانے ہیں اونٹ بحریاں چرانے کا بہت رواج تھا۔ اور ہروقت ان جانوروں کے ساتھ رہنا ہوتا تھا۔ جس کی وجہ سے اکثران کی جہینٹیں پڑ جاتی تھیں۔ اس سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہورہا ہے۔ جسی نہیں پڑ جاتی تھیں۔ اس سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہورہا ہے۔

#### پیشاب کی چھنٹوں سے بیخ

یہ بوی گرکی بات ہے، الحمد نظہ جمارے یہاں اسلام میں طمارت کے آداب تفصیل کے ساتھ سکھائے ہیں کہ کمس طرح طمارت کرنی چاہئے، نیکن آج مغربی تہذیب کے زیر اثر ظاہری صفائی ستحرائی کالویوا اہتمام ہے، نیکن طمارت شرعیہ کے احکام کی طرف دھیان نہیں۔ بیت الخلاء ایسے طریقوں سے بتائے جاتے ہیں کہ ان میں چھینوں

ہے احتیاط شمیں ہوتی \_\_\_

ادر آیک مدیث میں حسور اقدی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که:

(سنن دارقطنی ج اص ۱۲۸)

یعن پیشاب سے بچو، اس کئے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی دجہ سے ہوتا ہے۔ پیشاب کی چھینٹوں کاجسم پرلگ جاتا کیڑوں پرلگ جانے کی دجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اس کے اس بی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔

"چغلی" ہے بچتے

اور دو مرے صاحب کواس کے عذاب ہورہا ہے کہ وہ وو مرول کی چفلی بہت کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہورہا ہے۔ اندااس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چفلی کو قبر کے عذاب کا سبب قرار دیا اس لئے یہ چفلی کاعمل فیبت سے بھی ذیادہ سخت ہے۔ اس لئے کہ اس میں بریمی سے دو مروں کے سامنے برائی بیان کر ہا ہے، آکہ دو سرا محفق اس کو تنکیف پہنچائے۔

### راز فاش کرنا چغلی ہے

الم فزال رحمة الله عليه احياء العلوم من فرات كه دوسرول كاكوئى راز فاش كر ريابي چغلى كاندر داخل ب- ايك آدى يه نهين چابتا كه ميرى يه بات دوسرول پر ظاهر بود وه بات آجى بود اين به بحث نهين، مثلاً ايك ملدار آدى به اور وه اين اين دولت وومرول سے چهپانا چابتا به اور وه يه نهين چابتا كه دومرول كويه معلوم بو ده اين دولت و مرول كويه معلوم بوكه ميرے پاس آئى دولت باب آپ في مرح سن كن لگاكر پنة لكالياكه اس كه ميرے پاس آئى دولت به اب آپ م فض سے كتے پر رہے بين كه اس كه پاس آئى دولت به اس كه پاس آئى دولت به اس كه پاس آئى دولت به اس كه باس آئى دولت بات م اس كه باس آئى دولت به سام دولت بات م اس كه باس آئى دولت بات م اس كه باس آئى دولت به سام دولت بات م اس كه باس آئى دولت بات م اس كه باس این دولت بات به برائی دولت بات به برائی دولت بات به برائی دولت بات دولت بات م اس كه باس این دولت بات م دولت بات دولت بات دولت بات م دولت بات م دولت بات دولت بات م دولت بات م دولت بات م دولت بات دولت بات م دولت بات م دولت بات دولت بات م دولت بات م دولت بات بات م دولت بات دولت بات م دولت بات دولت بات م دولت بات دولت بات م دولت بات دولت بات م دولت بات م دولت بات دولت بات دولت بات م دولت بات دولت بات دولت بات دولت بات دولت بات م دولت بات بات دولت بات دولت ب

یا مثلاً لیک فخف این کر بلو معالمات کے اندر کوئی پلان یا منعوبہ بنار کھا ہے۔ آپ نے کسی طرح بند چلا کر دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ چنلی ہے۔ ای طرح کمی کاکس متم کاراز ہو، اس کی اجازت کے بغیر دوسروں پر افطا کرتا چفلی کے اندر داخل ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور فقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

#### المجالس بالإمانة

(ابرداؤد، کلب الادب، باب فی نقل المدے، نبر ۳۸۱۹)

مجلس کے اندر جو بات کی جاتی ہے۔ دہ بھی امانت ہے۔ مثلاً کسی مخض نے آپ
کو محرم راز دار سمجھ کر مجلس میں آپ سے آیک بات کی۔ اب وہ بات جاکر
آپ دوسروں سے نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور یہ بھی چنلی کے
اندر داخل ہے۔

### زبان کے دو اہم گناہ

بسر حال زبان کے گناہوں بی سے آج دواہم گناہوں کا بیان کرنا مقصود تھا۔

یہ دونوں گناہ بڑے عظیم اور سکین ہیں۔ ان کی سکینی آپ نے احادیث کے اندر سنیں
لیکن جتنے یہ سکین ہیں گر ان سے بحرے ہیں زبان قینجی کی طرح چل ری ہے۔ مجلس ان سے بحری ہوئی ہیں گر ان سے بحرے ہیں زبان قینجی کی طرح چل ری ہے۔ رکنے کا بام ضمیں لیتی۔ خدا کے لئے اس کو لگام دو۔ اور اس کو قابو کرو، اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ دسلم کے عکم مطابق اس کو چلانے کی فکر کرو، ورنہ اس کا انجام یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گر کے گر سیاج ہیں۔ آپس میں تاجاتیاں ہوری ہیں۔ قشے ہیں عداوتیں ہوری ہیں۔ قشے ہیں عداوتیں ہیں۔ دشتیاں ہیں۔ خدا جانے کتے گناہوں اور قشوں کا ذریعہ ہے، اور آس پر عمل آخرت میں تو اس کی وجہ سے ہو عذا ہے۔ وہ اپنی چکہ ہے اللہ تحالی اپنی مشاعت اور قباحت بجھنے کی توثی عطافرہائے، اور اس پر عمل فضل اور رحمت سے اس کی شناعت اور قباحت بجھنے کی توثی عطافرہائے، اور اس پر عمل کرنے کی توثی عطافرہائے۔ آئین



تاريخ خطاب: ١٩٢٠ ستبرستا والم

مقام خطاب: جامع مسجد بيت المكرم

مخلشن ا قبال کراچی

وفتت خطاب : بعد تماز عصر تامغرب

اصلاحی خطیات : جلدتمبرمه

صفحات

سے آداب و مستحبات جو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمفین فرمائے ہیں۔ بیہ اگر چہ فرض و واجب تو نہیں، لیکن ان کے انوار وہر کات بے شکر ہیں۔ اور بیہ سرکار دوعائم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کاحن ہیں، اس لئے ایک مسلمان کو جاہئے کہ وہ ان آراب کو افتیار کرے۔ بیدان کی رحمت ہے کہ انہوں نے بیہ فرما دیا کہ آگر افتیار نہیں کرو مے تو ممناہ نہیں دیں معے، ورنہ بیہ آداب کرانا مقصود ہے۔

#### بشية الشرالة فلين التجيشيره

# سونے کے آ داپ

العمدينه غمده ونستعينه ونستففيه ونؤمن به ومتوسل عله وبعوة بالته من يهده الله فلامضل له ومن بيئات اعمالنا. من يهده الله فلامضل له ومن بيئات اعمالنا. من يهده الله فلامضل له والشهد ان يضعفه فلاها د كاله والشهد ان لا الله الاالله وحده لا شريك له والشهد ان سيد نا و نبينا ومولانا محمَّدُ اعبده ومرسوله إما بعد

#### سوتے وقت کی طویل دعا

"عن البراء بن عازب رضوات عنهما قال : كان رسول الله صلاف عليه وسسلم إذا اوى الى فراشه نام على شقة الايمن ، شعر قال ، الله عراسلمت تفسى المبيك ، ووجهت وجهى اليك ، وفوضت امرى البيك ، والجسات ظهرى اليك ، رغبة ورجبة اليك ، لا ملجا ولا منجا عنك الا اليك ، امنت بكتابك الذى انزلت وبنبيك الذى ارسلت " (مح ، خارى ، كلب الدمات ، باب مايتول اذانام) اس صدیت بیل حضوراقدس صلی الله علیه وسلم نے سوتے وقت کی دعاسکھائی ہے اور سونے کا طریقہ بنایا ہے۔ کہ جب بستر پر جاق تو کس طرح لیٹو، کس طرح سو، حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی شفقتیں اور رحمتیں اس است کے لئے ویکھیں کہ آیک آیک چیز کا طریقتہ بنارہ ہیں۔ جس طرح ماں باپ اپنے بیچ کو آیک آیک چیز سکھاتے ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے آیک آیک بات اس است کو سکھائی ہے۔ آیک اور عدمت میں انہی صحائی ہے۔ آیک اور عدمت میں انہی صحائی ہے۔ آیک اور

قال قال لى رسول الله صفيات عليه وسسام ، إذا إنتيت مضجعت فتيضا وضوءك للصك لاق شما ضطبع على شقك الايمن وهل وذكر غوره

(حالہ سابقہ)

#### سوتے وقت وضو کر لیں

حضرت براء بن عازب رمنی الله عنه فرائے ہیں کہ حضور اقدی صلی الله علیہ دسلم نے جوے نے فرائے ہیں کہ حضور اقدی صلی الله علیہ دسلم نے جوے نے فرایا کہ جب تم بستریر سوئے کے لئے جائے لگو تو دیسائی وضو کر لوجیسا کہ نماز کے لئے دضو کیا جاتا ہے۔ یہ بھی نمی کریم صلی الله علیہ وسلم کی سنت ہے، کہ آ دمی وضو کر کے سوئے۔ اگر کوئی مخفس وضو کے بغیر سوجائے تو کوئی ممناہ نمیں۔ اس لئے کہ سونے کے واسطے دضو کرتا کوئی فرض و واجب نمیں۔ لیکن سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے سونے کا دب یہ تمایا کہ سونے سے پہلے وضو کر لو۔

### یہ آداب محبت کاحق ہیں

سے آواب اور مستحبات جو سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے تلقین فرائے ہیں۔ یہ آکر چہ فرض و واجب تو نہیں، لیکن ان کے انوار و برکات بے شار ہیں۔ ہمارے حضرت واکثر عبدالحص صاحب قدس الله مرو فرمایا کرتے تھے کہ فرائض و واجبات الله جل جلالہ کی عظمت کا حق ہیں، اور یہ آواب و مستحبات الله جل جلالہ کی محبت کا حق ہیں، اور میہ آواب و مستحبات الله جل جلالہ کی محبت کا حق ہیں، اور مرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ہیں، جو آواب آب نے

تلقین فرائے ہیں۔ انسان کو چاہئے کہ ان آوآب کو افقیلہ کرے، یہ تواللہ کی رحمت ہے کہ انہوں نے یہ فرما دیا کہ اگر ان کو افقیلہ نہیں کرو مے توکوئی مناہ نہیں دینگے، ورت یہ آواب و مستحبات اوا کراتا مقمود ہے۔ لیک مومن بندہ وہ تمام آواب و مستحبات بجالائے جو حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم کر منے ، اس لئے حتی الامکان ان کو افقیلہ کرنا چاہئے۔

## داہنی کروٹ مرکیٹیں

بسرحال، سونے سے پہلے وضو کرناادب ہے، اب اللہ اور اللہ کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تحکم میں کیا کیا افوار و برکات پوشیدہ میں۔ اس کے بعد سونے کا طریقہ بتا دیا کہ وائیس کروٹ پرلیشو، بیہ بھی کا واب میں ہے کہ انسان جب سونے کے لئے بستریہ لیٹے تو ابتدا، وائیس کروٹ پر لیٹے، بعد میں اگر ضرورت ہو تو کروٹ بدل دے، وہ ادب کے خلاف نہیں ہے اور لیٹ کر یہ الفاظ زبان سے اواکرو، اور اللہ تعالی سے رابطہ اور تعلق قائم کرو۔ اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو، اور یہ وعا برجو :

اللهم اسلمت نفسى الميك ووجهت وجهى الميك ، و فوخت امرى الميك ، والجات ظهرى الميك ، رغبةً وبهمبةً الميك ، لاملجا ولامنجامتك الاالبيك ، آمنت بكماً بكالذى انزلت ، ونبيك الذى السلت "

#### دن کے معاملات اللہ کے سیرد کر دو

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وعامیں ایسے عجیب وغریب القاظ لائے ہیں کہ آوی ان الفاظ پر قربان ہوجائے، قرمایا کہ اے اللہ، میں نے اپنے لفس کو آپ کے آبع بنا دیا، اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنے لفس کو آپ کے حوالے کر دیا، اور اسے اللہ، میں نے اپنے سارے دیا، اور اسے اللہ، میں نے اپنے سارے معاملات آپ کو سونپ دیے،

مطلب یہ ہے کہ سلرا ون تو دوڑ دھوپ میں لگار ہا۔ بھی رزق کی طاش میں۔

بھی نوکری کی طاش میں۔ بھی تیلت ہیں۔ بھی صنعت میں۔ اور بھی کی اور
دھندے میں لگار ہا، یہاں تک کہ دن فتم ہوگیا۔ سلری کارروائیل کر کے گر پہنچ گیا،
اور اب سونے کے لئے لیٹے لگا ۔۔۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ رات کو بسر پر
سونے کے لئے لیٹ ہے۔ توجو پھے دن میں صلات گزرے ہیں۔ اس کے خیلات دل پر
چھاجاتے ہیں، اور پھراس کو یہ فکراور تشویش لاحق ہوتی ہے کہ خدا جانے کل کیا ہوگا؟ ہو
کام اوھورا چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کا کیا ہے گا؟ دکان چھوڑ کر آیا ہوں۔ کسیں رات
کوچوری نہ ہو جائے۔ یہ سب اندیشے اور تشویشات رات کو سوتے وقت انسان کو ہوتے
ہیں، اور یہ اندیشے دل کوساتے ہیں، اس لئے دعاکر لوکہ یااللہ دن میں توجو کام بھے ہے
ہیں، اور یہ اندیشے دل کوساتے ہیں، اس لئے دعاکر لوکہ یااللہ دن میں توجو کام بھے ہیں۔
موسکے ، میں کر تا رہا، اب تو یہ سلرے معلمات میں نے آپ کے سپرد کر دیئے ہیں۔
دن میں جو پھے کر سکتا تھاوہ کر لیا، اب میرے بس میں اس کے سوا پھے تمیں کہ آپ بی کی طرف رجوع کر دن ، اور آپ بی ہے ماکول ، کہ یااللہ ، جو معلمات میں نے کے ہیں۔
دن میں جو بھی کر سکتا تھاوہ کر لیا، اب میرے بس میں اس کے سوا پھے تمیں کہ آپ بی

سکون دراحت کا ذریعہ "تفویض" ہے

یمی "تفویش" ہے، اور ای کا نام نوکل ہے کہ اسپنے کرنے کا جو کام تھا وہ کر لیا، اسپنے بس میں جتنا تھا وہ کر کررے، اور اس کے بعد اللہ کے حوالے کر ویا کہ یا اللہ اب آپ کے حوالے کر ویا کہ یا اللہ اب آپ کے حوالے ہے، اس دعامیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ویا کہ اب تم سونے کے لئے جارہے ہو۔ تو ان خیلات اور پریشانیوں کو ول سے نکال دو، اور اللہ کے حوالے کر دو۔

سیر و بنو ملیہ حویش را تو ان حساب کم و بیش را تو دانی حساب کم و بیش را سیردگی اور "تفویض" کے کیف اور مزے کا اندازہ انسان کو اس و تت کک نیس اور کیفیت انسان کو اس و تت کک نیس ہوتا، جب تک بیہ سپردگی اور تفویض کی جانت اور کیفیت انسان پر محررتی نمیں سے یاد رکھو، دنیا میں عافیت، اطمینان اور سکون کا کوئی راستہ تغویض اور

توکل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، ہی انسان اپنا سارا معللہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، ہر

کام کے لئے دوڑ وحوپ کی آیک حد ہوتی ہے۔ اس حدے آگے انسان کچھ نہیں کر سکتا

۔۔۔ آیک مسلمان اور کافریس ہی فرق ہے کہ آیک کافرایک کام کے لئے دوڑ وحوپ کر تا

ہے۔ محنت کر آہے۔ کوشش کر آہے۔ جدوجہد کر آہے اور پھر سارا بھردسہ ای کوشش
پر کر آہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہردفت تشویشات اور اندیشوں میں جناارہ تا ہواور جس فخص کو اللہ تعالیٰ "نوکل" اور "تفویش" کی نعمت عطاقراتے ہیں۔ وہ اللہ میل ہے کہ تا ہے کہ یا اللہ ، میرے بس میں انتا کام تھا۔ جو میں نے کر لیا۔ اب آگے آپ کے موالے ہوائے ہوں سے کر لیا۔ اب آگے آپ کے دوالے ہوائے ہو جاتی ہوں ۔ یادر کھو، جب انسان کے اندر یہ "کی صفت پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا کے اندر اس کو ناقائل پر داشت کے اندر اس کو ناقائل پر داشت پریشانی نہیں آئی۔ بسرحال، سوتے دفت یہ دعا کر لو کہ یا اللہ ، میں نے تمام معلنات کے سپرد اور آپ کے میرد اور آپ کے حوالے کر دیئے۔

یٹاہ کی جگہ آیک ہی ہے آمے فرمایا:

\*والجات ظهرى اليك، رغبةً ومهبةً اليك الاملحا ولا منعامنك الاليك\*

اور میں نے اپنے آپ کو آپ کی ہاہ حاصل کرنے والا بنا دیا، یعنی میں نے آپ کی ہاہ کری، آپ کی ہاہ میں آگیا، اور اب ساری ونیا کے وسائل اور اسبب سنقطع کر لئے۔ لب سوائے آپ کی ہاہ کے میرا کوئی سارا نہیں، اور اس حالت میں ہوں کہ آپ کی طرف رغبت بھی ہے۔ آپ کی رحمت کی امید بھی ہے کہ آپ رحمت کا معالمہ فرائیں کے ایکن ساتھ میں خوف بھی ہے۔ یعنی اپنی بدا جمایوں کا ڈر بھی ہے کہ کہ رہیانہ ہو کہ کہ کہ کہ بیانہ ہو کہ کہ کی بات پر گرفت ہو جائے، اس حالت میں ایٹ رہا ہوں۔ اے ایا جیب جملہ فرایا۔ "لا طباولا منجا منک الوالیک" کہ آپ سے بھی کر جانے کی کوئی اور جگہ سوائے آپ کے تعین ہے کہ تعین ہے کہ تعین ہے کہ خوانہ کرے ۔ اگر آپ کا کوئی قر آجائے۔ یا آپ کا عذاب آجائے قوجم نے کر کمال جائیں، اس لئے کہ کوئی اور ہاہ کی جگہ ہے تعین، پھر اوٹ کر آجائے توجم نے کر کمال جائیں، اس لئے کہ کوئی اور ہناہ کی جگہ ہے تعین، پھر اوٹ کر آجائے توجم نے کر کمال جائیں، اس لئے کہ کوئی اور ہناہ کی جگہ ہے تعین، پھر اوٹ کر آجائے توجم نے کر کمال جائیں، اس لئے کہ کوئی اور ہناہ کی جگہ ہے تعین، پھر اوٹ کر آجائے توجم نے کر کمال جائیں، اس لئے کہ کوئی اور ہناہ کی جگہ ہے تعین، پھر اوٹ کر آجائے توجم نے کر کمال جائیں، اس لئے کہ کوئی اور ہناہ کی جگہ ہے تعین، پھر اوٹ کر آب کا کوئی قرب آجائے توجم نے کر کمال جائیں، اس لئے کہ کوئی اور ہناہ کی جگہ ہے تعین، پھر اوٹ کر آب کا کوئی قرب آجائے توجم نے کر کمال جائیں، اس کے کہ کوئی اور ہناہ کی جگہ ہے تعین، پھر اوٹ کر

آپ عی کے پاس آنا پڑے گاکہ اے "الله" اپنے فضب اور قرے بچا لیجے۔

#### تیرچلانے والے کے پہلومیں بیٹے جاؤ

لیک بزرگ نے لیک مرتبہ فرایا کہ تم یہ نصور کرو کہ لیک نیردست توت ہے،
اوراس کے ہاتھ میں کمان ہے، اور یہ بورا آسمان اس کمان کی قوس ہے، اور زمین اس کی
انت ہے، اور حوادث اور مصیرتیں اس کمان سے چلنے والے تیر ہیں، لب یہ دیکھو کہ ان
حوادث کے تیرول سے نیخ کاراستہ کیا ہے ؟ کیے ان سے بچیں ؟ کمال جائیں ؟ پھر خود
ان ان بزرگ نے ہوا یہ ان تیرول سے نیخ کا طریقہ یہ ہے کہ خود اس تیر چلانے
والے کے پاس جاکر کھڑا ہو جائے، ان تیرول سے نیخ کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، یک
مفہوم ہے ان الفاظ کا کہ:

" لاملجا ولامنجا مشك الا البيك و

#### ایک نادان بیجے سے سبق لو

یی ہم اور اور آک تی کریم مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بھی پیدا کرتا جائے ہیں کہ آکر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی معیبت اور تکلیف آئی ہے، تو پناہ بھی اس کے پاس ہے، اس سے ناگو کہ یا اللہ، اس معیبت اور تکلیف کو دور قرماد بھے، آپ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں، اس لئے آپ بی سے آپ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں، اس لئے آپ بی سے آپ کے عذاب سے پناہ ما تکنے

## سیدھے جنت میں جاؤ کے

آمے فرایا:۔

"آمنت بكتابك الذعب انزلت ونبيك الذى السلت"

یعن میں ایمان اور آپ کی کتاب پرجو آپ نے تازل کی، اور آپ کے نی پرجو آپ نے تازل کی، اور آپ کے نی پرجو آپ نے بعیجا، یعنی محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر، اور پھر فرمایا کہ یہ کلمات سونے سے پہلے کمو، اور بد کلمات تمملی آخری مختلو ہو۔ اس کے بعد کوئی اور بات نہ کرو، بلکہ سو ماؤ۔

ہمارے معزت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ طیہ فرایا کرتے ہے کہ رات کو سوتے وقت چند کام کرلیا کرو۔ لیک تو دن کے ہمرے گناہوں سے توبہ کرلیا کرو۔ بلکہ سارے محصلے گناہوں سے توبہ کرلیا کرو۔ بلکہ سارے محصلے گناہوں سے توبہ کرلیا کرو۔ اور وضو کرلیا کرو۔ اور یہ فہ کورہ بالا دعا پڑھ لیا کرو۔ اس دعا کے ذریعہ ایمان کی ہمی تجدید ہوگئی۔ اب اس کے بعد داحتی کروث پر سوجات اس کا نتیج یہ ہوگا کہ ساری فیند عماوت بن گئی، اور اگر اس صاحت میں رات کو سوتے سوتے موت آگئی توانشاء اللہ سیدھے جنت میں جاتا ہے، اللہ سے چا تو کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔

#### سوتے وقت کی مختصر دعا

" وعن حذيفة رضون شائعته قال بكان البيمسل الله عليه عليه وسلم اذا اخذ مضجعة من الليل وضع بله تحت خديثم يعقول اللهد بالسهد بالسمك اموت وأحيث واذا استيقظ قال المهد لله الذك احيانا بعد ما امامنا واليه النشور"

(می بخلری، کلب الدموات، باب مایول اوا عام) حضرت حذافد رمنی الله عندے روایت ہے۔ فرائے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے دفت اینے بستر ر تشریف لے جاتے، تواینا ہاتھ اینے ر خسار کے یچ رکھ لیتے تھ، اور پھرید دعا پڑھتے "اللهم باسمک اموت واحیا" اے اللہ، میں آپ کے نام سے جیتا ہوں۔

## نیندایک چھوٹی موت ہے

اس سے پہلے جو حدے گزری اس میں طویل دعامنقول تھی، لور اس حدیث میں مختر دعامنقول تھی، لور اس حدیث میں مختر دعامنقول ہے، بسرحال، سوتے وقت دونوں دعائیں بڑھنا ثابت ہیں، لذا بھی ایک دعا پڑھ لی جائے ، اور آگر دونوں دعاؤں کو جمع کر لیا جائے تواور بھی اچھا ہے ، اور ہے دو سری دعا قربت ہی مختر ہے، اس کو یادر کھنا بھی آ سان ہے باس مختفر دعا میں سوتے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلا دی کہ نیند بھی آیک چھوٹی موت ہے۔ اس لئے کہ نیند میں انسان دنیا و مافیھا سے بے خبر ہوجا ہے ، جیسا کہ مردہ بے خبر ہوتا ہے۔ اس لئے اس چھوٹی نیند تو بھے روزانہ آئی اس بڑی موت کے وقت اس بڑی موت کا احساس کیا جائے۔ اس کو یاد کیا جائے ، یہ چھوٹی نیند تو بھے روزانہ آئی بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی ، اس کا استحضار کیا جائے ۔ اس کو یاد کیا جائے ، اور اللہ بیداری قیامت کے دن ہوگی جائے۔ کہ اے اللہ ، بیس آپ بی کے نام پر مرآ

#### بیدار ہونے کی دعا

#### موت کو کثرت سے یاد کرو

قدم قدم پر حضور اقدس اقدس صلی الله علیه وسلم وو باتی سکمارہ ہیں۔
ایک تعلق مع الله اور رجوع الی الله الله الله الله علی کو یاد کرو۔ قدم قدم پر الله تعلق کو یاد کرو۔ قدم قدم پر الله کا ذکر کرو ۔ اور دوسرے آخرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ زندگی اور موت الله تعلق کے باتھ عیں ہے ، اس لئے کہ جب روزاند انسان سوتے وقت اور جا گئے وقت اور موت کے بعد پیش جا گئے وقت یہ دعائیں پڑھے گا تواس کو آیک نہ آیک دن موت اور موت کے بعد پیش آلے والے واقعات کا دھیان ضرور آئے گا۔ کب تک یہ دھیان اور خیل نمیں آئے والے واقعات کا دھیان ضرور آئے گا۔ کب تک یہ دھیان اور خیل نمیں آئے گا۔ کب تک یہ دعائیں آخرت کی فکر پیا آگے گا۔ کب تک یہ دعائیں آخرت کی فکر پیا آئے گا۔ کب تک ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد

#### اكتروا ذكرها ذعر اللذات الموت

(تذي، صنة القيلة، منت لبر٢٢٩٠)

یعن اس پیز کاذکر کڑت سے کرو جو تمام لذنوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ لین موت کا اس لئے کہ موت کو باد کرنے سے موت کے بعد اللہ تعالی کے حضور حاضر ہونے کا احساس خود بخود پیرا ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں ہیں جو خرابیاں آگئی ہیں۔ وہ غفلت کی وجہ سے آئی ہیں۔ موت سے ففلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سلمنے جواب دہی کے احساس سے فغلت ہے، آگر یہ ففلت دور ہو جائے، اور یہ بات مستحضر ہو جائے احساس سے فغلت ہے، آگر یہ ففلت دور ہو جائے، اور یہ بات مستحضر ہو جائے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بیش ہوتا ہے۔ تو پھر انسان اپنے ہر تول اور تعلیٰ کو سوچ سوچ کر کرے گا۔ کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے فلاف نہ ہو جائے۔ اس لئے ان دعائی کو خود بھی یاد کرنا چاہئے اور اینے بچوں کو بچین بی میں یاد کرا دیتا چاہئے۔

### الثالينتا يهنديده نهيس

"عن يعيش بن طحفة الفقارى وضحافي تعالا عنهما قال قال إن : بينها المصطبح في المجدعلى بطنى إذا رجل يحركن برجله فقال ان هذه صنجمة يبغضها الله ، مشال ،

#### فنظهت فاذارسول اعتمه صوايك عليه وسسلعة

(ای دائر، کب الادب، باب ق الرجل بنبطے علی بعلند، صدے تبر ۴۰۰۰)

حضرت بعیش بن طحفہ غفلی رضی اللہ عنہ قرباتے ہیں کہ میرے والد نے بجے یہ واقعہ سایا کہ جی آیک میں نے دیکھا کہ واقعہ سایا کہ جی آیک دن مجد جی بیٹ کے بل الٹالیٹا ہوا تھا۔ اچکک میں نے دیکھا کہ کوئی عمض اپنے پاؤل سے بچھے حرکت دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ رہا ہے کہ یہ لینے کا وہ طریقہ ہے جے اللہ تعالی ٹاپند قرباتے ہیں۔ جب میں نے مرکز دیکھا تو وہ کئے والے عمض صفور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم تھے ۔ کویا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے لینے کو پہند قبیں قربایا، یہاں تک کہ پاؤں سے حرکت دیکر وسلم نے اس طریقے سے لینے کو پہند قبیں قربایا، یہاں تک کہ پاؤں سے حرکت دیکر ان کواس پر جبید قربائی، اس سے معلوم ہوا کہ بلا ضرورت بیدی کے بل الٹالیٹن کروہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تابیند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تابیند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تابیند

### وه مجلس ماعث حسرت ہوگی

" وعن الحب هربرة وخوافي عنه عن وسول الله صارفي عله و وسلم قال ، من قعد مقعد المريد كرامل متعالى فيه الانت عليه من الله من الله على من الله على من الله عن الله على من الله عن الله عن

(ابر واؤد، كتب الدب، بلب كرا هية ان الذم الرجل الخد مديث تبر ١٨٥٣)

حضرت ابر جريره رمنى الله عند روايت كرتے بي كد رسول الله صلى الله عليه
وسلم في ارشاد فرايا، جو فخض كمى ايس مجلس بن بيشے جس بن الله كو ياد نہ كيا كيا بوء
الله كاكوئى ذكر اس مجلس بين تہ آيا ہو۔ تہ الله كانام ليا كيا ہو۔ تو آخرت بي وه مجلس
اس كے لئے حسرت كا باعث بين كي۔ لين جب آخرت بي پنچ كا، اس وقت
حسرت كرے گاكہ كائن، بي اس مجلس بين جب آخرت بي الله كانام تبين ليا
حسرت كرے گاكہ كائن، بي اس مجلس بين جب بينا بوتا۔ جس بين الله كانام تبين ليا

#### ہماری مجلسوں کا حال

اب وراجم لوگ اسيخ حريان مي منه وال كر ديكيس، اسيخ حالات كا جائزه لے کر دیکھیں کہ ہماری کتنی مجلسیں، کتنی محفلیں خفلت کی تظرہو جاتی ہیں، اور ان میں الله تعالى كا ذكر، الله كا نام، يا الله ك دين كاكوكي تذكره ان بيس فيس موتا، مركار دو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم قربارہے ہیں کہ قیامت کے روز ایسی تمام مجلسیں وہل اور حسرت كاذربعد مونى \_\_\_\_ المرے يمال مجلس آرائى كاسلىلد چل يواب، اس مجلس آرائى بی کو مقصد منا کر لوگ بیشہ جاتے ہیں، اور فضول باتیں کرنے کے لئے باقاعدہ محفل جمل جاتی ہے، جس کا مقصد حمل شب کرنا ہوتا ہے، یہ حمل شب کی مجلس بالکل فغنول اور ہے کار اور ہے مقعمد، اور اوقات کو مناقع کرنے والی ہات ہے، اور جب متعمد میچ نسیں ہوتا۔ بلکہ بحض ونت مزاری مقصود ہوتی ہے۔ تو ظاہرہے کہ الی مجلس میں اللہ حبارک و تعالیٰ اور اللہ کے دین ہے غفلت تو ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس مجلس میں مجمی کسی کی غیبت ہوگی، مجمعی جموث ہوگا۔ مجمعی کسی کی دل آزاری ہوگی۔ مسی کی تحقیر ہوگی۔ مسی کا نداق اڑایا جائے گا۔ یہ سارے کام اس مجلس میں ہوں کے۔ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ سے خافل ہو گئے۔ تواس خفلت کے بیتیج میں وہ مجلس بهت سے محتابوں کامجموعہ بن جائے گی، اس بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ مجلس قیامت کے روز حسرت کا سبب ہے گی، بائے ہم نے وہ وفت کیسا ضائع کر دیا، کیونکہ آخرت میں توایک ایک مع كى قيت بوگ، ليك ليك نيكى كي تيت بوكى - جب انسان كا صلب و كملب بوربا بوگا، لور الله تعالیٰ کے سامنے حضوری ہوگی۔ اس وقت ایک ایک ٹیکی کا کال ہوگا، اس وقت تمناکرے گاکہ کاش، ایک نیکی میرے نامہ اعمل میں بوجہ جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم ہر مال باب سے زیادہ شغیق اور مرمان ہیں۔ وہ اس طرف توجہ ولا رہے میں کہ تمل اس کے کہ وہ حسرت کا وقت آئے، ایمی سے اس بلت کا وحمیان کر او کہ يه مجلسيس حسرت بننے والي جي-

#### تفریح طبع کی باتیں کرنا جائز ہے

لین آیک بات عرض کر دول کے اس کامطلب یہ تہیں ہے کہ آدمی بس ختک اور کھر درا ہو کر رہ جائے ، اور کسی خوش طبعی اور فلکنگی کی بات نہ کرے ، یہ مقصد ہر گزنہیں ، کیونکہ حضور نبی کریم مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ معزات سحلیہ کرام رضی اللہ علیہ کی باتیں معزات سحلیہ کرام رضی اللہ علیہ خود حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

#### دوحوا التسلوب ساعة ضاعة

(كتزالعسال، مدث تبر٥٢٥٣)

مجمی مجمی اپ داول کو آرام اور راحت دیا کرو۔ اس کے کہمی مجمی فوش طبی اور مختفظی کی باتیں کرنے بیل کہ محابہ کرام فراتے ہیں کہ بعض اوقات حضور کی مجلس بیل بیٹے ہوتے توزمانہ جالیت کے واقعات بھی بھی بھی بیان المحت واقعات بھی بھی بھی بیان کرتے تھے، اور مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلے کہ ہم زمانہ جالیت میں ایس ایس حرکتیں کیا کرتے تھے، اور مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم منتے رہتے، اور بعض اوقات بیسم بھی فرماتے لیکن ان مجلس بیل اس بات کا اہتمام تھا کہ کوئی مناہ کا کام نہ ہو، غیبت اور دل آزاری نہ ہو۔ دومرے یہ کہ ان مخلس کا اہتمام تھا کہ کوئی مناہ کا کام نہ ہو، غیبت اور دل آزاری نہ ہو۔ دومرے یہ کہ ان مخلس کے باد جود ول کی لوائد تبادک و تعالی کی طرف کی ہوئی ہے۔ ذکر افتد سے دہ مجلس خلل نہیں تھی، مثلاً اس مجلس میں زمانہ جالمیت کا ذکر کیا، اور پھر اس پر افتہ کا شکر ادا کیا کہ فائی نہیں تھی۔ اور محلہ کرام کا ساس کا مصداق تھے کہ: فائی دیا، اندا یہ طریقتہ تھا حضور تبی کر یم صلی انڈ علیہ و صلم کا اور صحلہ کرام کا ساس کا مصداق تھے کہ:

وست بكار. ول ميار

کہ ہاتھ اینے کام میں مشغول ہے، زبان سے دو مری ہاتیں نکل رہی ہیں، اور ول کی لوجمی اللہ جارک و تعالی کی طرف کی ہوئی ہے۔

حضور کی شان جامعیت

یہ بات کنے کو تو آسان ہے، لیکن مشل سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ حضرت

مولانا تفانوی رحمت الله علیه کاید ارشاد می سے اپ شخ حضرت واکر صاحب تدی الله سرو سے باربات کہ و بیات ہجد میں نہیں آئی تھی کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی وہ وات بالا صفات جس کا بر آن الله جل شانہ سے رابطہ قائم ہے۔ وہی آری ہے۔ ملا تکہ نازل بورہ بین، اور الله تعالیٰ کے ساتھ ہم کلای کا شرف حاصل ہورہا ہے، ایسے جلیل القدر سقالات پر جو استی فائز ہیں۔ وہ اپ الل و عمال کے ساتھ دل تھی کیے کر لیتے ہیں؟ وہ اپ الل و عمال کے ساتھ دل تھی کیے کر لیتے ہیں؟ وہ اپ الل و عمال کے ساتھ دل تھی کیے کر لیتے ہیں؟ وہ کر رات کے وقت حضرت عاشہ رمنی الله عنها کو کیادہ عور توں کی کمانی سارہ ہیں کہ مرات کے وقت حضرت عاشہ رمنی الله عنها کو کیادہ عور توں کی کمانی سارہ ہیں کہ کمرات کے وقت حضرت عاشہ رمنی الله عنہ ہم عور تیں کی کمانی سارہ ہیں کہ کمرا کر اس کا شوہر کیا ہے؟ اب ہم حورت نے اپ شوہر کا پردا حل بیان کیا کہ میرا شوہر ایسا ہے؟ اب ہم حورت نے اپ شوہر کا پردا حل بیان کیا کہ میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے اس بی سمال واقعہ حضور اقد می صلی الله علیہ و سلم حضرت عاشہ رمنی الله عنہ عنہا کو سنارہ ہیں۔

(شمائل ترمذی، باب ماجاه فی کلام دسول الله صلی الله علیه وسلم فی السیر)

برحال، حضرت تعانوی رحمت الله علیه فراستے ہیں کہ یہ بات پہلے سمجھ میں تہیں

آتی تھی کہ جس ذات گرامی کا الله تعالیٰ سے اس درجہ تعلق قائم ہو۔ وہ حضرت عائشہ رضی الله عنیها اور دومری ازداج مطرات کے ساتھ بنی اور دل گی کی باتیں کیے کر لیے ہیں؟ کین بعد میں فرمایا کہ الحمد الله ، اب سمجھ میں آگیا کہ یہ ودنوں باتیں ایک ساتھ جمع ہو سکی ہیں، کہ دل گی بھی ہورتی ہے ، اور الله جلی و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی قائم ہے۔

اس لیے کہ وہ دل گی اور بنی فراق بھی در حقیقت الله تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی قائم ہے۔ اور دل میں یہ خیال ہے کہ این کا دل خوش اس لیے کہ وہ سے اور دل گی مورتی ہے۔ اور دل کی دورس ہیں ہو گئی ہو رہی ہے۔ و الله خی واجب کیا ہے کہ این کا دل خوش میں یہ خیال ہے کہ این کا دل خوش میں یہ وراس دل گی کی دجہ سے وہ دابطہ بھی قائم ہو آ ہے ، اور ان کر ور ہو آ ہے۔ اس میں کوئی میں آنا ، بلکہ اس تعلق میں اور زیادہ اضافہ ہو آ ہے۔

اظمار محبت پراجر و تواب

حعزت الم ابو منیغدر حمت الله علیه سے کمی نے ہوچھاکہ حعزت، اگر میل ہوی

آپس بس بائیں کرتے ہیں، اور لیک ووسرے سے عبت کا اظرار کرتے ہیں، تواس وقت ان کے دہنوں ہیں اس بات کا تصور بھی جہیں ہو آکہ یہ اللہ کا تھم ہے۔ اس واسطے کر رہا ہوں۔ تو کیاس پر بھی اللہ تعلیٰ کی طرف سے اجر ماتا ہے؟ امام ابو صنیقہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرایا کہ بال ، اللہ تعلیٰ اس پر بھی اجر عطافر ہاتے ہیں، اور جب آیک مرتبہ دل میں یہ لراوہ کر لیا کہ بھی این تمام تعلقات کا حق اللہ کے لئے اواکر رہا ہوں۔ اللہ کے تھم کے مطابق اواکر رہا ہوں۔ اللہ کے تھم کے مطابق اواکر رہا ہوں واللہ اگر جر مرتبہ میں اس بات کا استحضار بھی نہ ہو تو جب آیک مرتبہ ہو تیت کر لی گئی ہے۔ انشاء اللہ وہ بھی کانی ہے۔

### بركام الله كى رضاكى خاطر كرو

اس کے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالدی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم مسیح کو بیدار ہو جاتا، تو نماز کے بعد اللوحت قرآن اور ذکر واؤ کار اور معمولات سے فار فح ہوئے کہ بور کے بعد آیک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے میہ کر لوکنہ:

ورت متلافة ونُسكِمُ وَمَعْيَاى وَمَعَاقِ مِنْهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمُعَالِقَ مِنْهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ

(سورة الاتعام : ۱۹۲)

ائے اللہ، آج دن بحر میں جو پچھ کام کروں گا، وہ آپ کی رضاکی خاطر کروں گا۔ کماؤں گاتو آپ کی رضاکی خاطر۔ کمرین جاؤں گاتو آپ کی خاطر، بچوں سے بات کروں گاتو آپ کی خاطر، بچوں سے بات کروں گاتو آپ کی رضاکی خاطر، یہ سب کام میں اس سلے کروں گا کہ ان کے حقوق آپ نے میرے ساتھ وابسة کر دیے ہیں، اور جب ایک مرتبہ یہ نیت کرنی تواب یہ دنیا کے کام میں ہیں۔ ایک اور اللہ کی رضا کے کام ہیں۔ ان کاموں کی وجہ سے اللہ یہ سب وین کے کام ہیں، اور اللہ کی رضا کے کام ہیں۔ ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالی سے تعالی ختم نہیں ہوتا، پاکہ وہ تعالی اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔

#### حصرت مجزوب اور الله کی میاد

ر حمته الله علیه ، جو حضرت تعانوی رحمته الله علیه کے اکابر خلفاہ میں تھے ، آیک مرتبہ وہ اور ہم لوگ امرتسر میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرے میں جمع ہو مھے۔ اس دفت ام کا موسم تھا، رات کو کھانے کے بعد سب لوگ مل کر ام کھاتے ہے، اور آپس میں بے تکلفی کی باتیں بھی ہوتی رہیں، حضرت مجذوب مساحب رحمت اللہ علیہ جونکہ شاعر بھی ہتھے، اس لئے انہوں نے بہت سے اشعار سنائے، تقریبالکیک محمنشہ اس طرح محزر ممیا کہ شعرو شاعری اور بنسی زاق کی باتیں ہوتی رہیں، اس کے بعد حضرت مجذوب صاحب رحمت الله عليه نے ہم سے اجانک بير سوال كياك ويكو، ہم سب أيك تھنے ے یہ باتیں وغیرہ کر رہے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ تم میں سے تمس تمس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے غفلت ہوئی؟ ہم نے کہا کہ ہم سب ایک مھنٹے سے انہی باتوں میں خوش میروں میں منهمک ہیں۔ اس کئے سب بی اللہ کے ذکر سے غفلت میں ہیں، اس پر حضرت خواجہ صاحب ست فرمایا کہ اللہ کا فعنل و کرم ہے کہ مجھے اس مورے عرصے میں اللہ کی باد اور اس سے ذکرے ففات میں ہوئی ... ویمئے، بنی زال میں ہورہا ہے۔ دل تھی ک باتیں بھی مور ہی ہیں۔ شعر بھی سائے جارہے ہیں، اور شعر بھی سادہ انداز میں نہیں۔ بلکہ ترنم کے ساتھ شعرسنائے جارہے ہیں، بعض اُو قات شعرو شاعری ہیں محمنوں محزار ديية عظم، ليكن وه فرمار بي بيس كه الحمد لله مجمع الله كي ياد سے غفلت شيس موكى، اس بورے عرصے میں ول الله تعالی کی طرف لگارہا۔

ید کیفیت مثل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، جباللہ تعالی اپی رحمت ہے اس کیفیت کا کوئی حصہ ہم لوگوں کو عطافرا دے، اس دفت معلوم ہوگا کہ بیر کتنی بوی نعمت ۔۔۔۔

دل کی سوئی الله کی طرف

میں نے اپنے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا آیک مکتوب دیکھا جو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے نام لکھا تھا۔ حضرت والد صاحب ہے اس مکتوب میں لکھا تھا کہ " حضرت، میں اپنے ول کی رہے کیفیت محسوس کر آبوں کہ جس طرح تطب نماکی سوئی بیشہ شال کی طرف رہتی ہے۔ اس طرح اب میرے دل کی رہے کیفیت ہو مٹی ہے کہ جاہے کہیں ہر بھی کام کررہاہوں۔ چاہے مدرسہ میں رہوں، یا کمر میں ہوں۔ یا ددکان پرہوں، یا بازار
میں ہوں۔ لیکن ایبامحسوس ہوتا ہے کہ دل کی سوئی تقانہ بھون کی طرف ہے " \_
اب ہم لوگ اس کیفیت کواس وقت تک کیا بچے سکتے ہیں جب تک اللہ جارک و
تعالیٰ اپنے فضل ہے ہم لوگوں کو عطانہ فرما دے۔ لیکن کوشش اور مشق ہے یہ چیز
حاصل ہو جاتی ہے کہ چلتے پھرتے اشھتے ہیں جا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ
کے سامنے عاضری کا احساس ہوتا رہے۔ تو پھر آست آہستہ یہ کیفیت عاصل ہو جاتی ہے
کہ زبان سے دل کی کی باتیں ہوری ہیں۔ گر دل کی سوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی
ہوئی ہے ۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت عطافر ما دے۔ المین ۔

### ول الله تعالى نے اسے لئے بنایا ہے

یہ ساری دعائیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنقین قربارہ ہیں، ان
سب کا منتہاء مقصودیہ ہے کہ جس کی کام ہیں تم کے ہوئے ہو، جس حالت ہیں بھی
تم ہو، گر تمہارا ول اللہ تعالیٰ کی طرف نگا ہوا ہو ۔۔۔۔ یہ ول اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بنایا
ہے۔ ودسرے جتنے اعضاء ہیں، آنکی، ناک، کان، ذبان وغیرہ یہ سب وغوی کاموں
کے لئے ہے کہ ان کے ذریعہ ونیاوی مقاصد حاصل کرتے چلے جتن کیاں یہ دل اللہ
نبارک و تعالیٰ نے خالہ نہ آپ نے بنایا ہے ، ناکہ اس کے اندر اللہ کی ججی ہو، اس کی مجب
نبارک و تعالیٰ نے خالہ نہ آپ نہایا ہے ، ناکہ اس کے اندر اللہ کی ججی ہو، اس کی مجب
نے صدیمے میں ان الفاظ کے ذریعہ ارشاد قربایا کہ "افضل عمل ہے ہے کہ افسان کی ذبان
اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ " اس ذبان کو اللہ تعالیٰ نے دل میں اتر نے کا ذریعہ بنایا ہے،
اللہ کے ذکر کے تر رہے۔ " اس ذبان کو اللہ تعالیٰ نے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد،
اس نے جب ذبان سے ذکر کرتے رہو کے تو انشاء اللہ اس ذکر کو دل کے اندر آناد دیں
اللہ تعالیٰ کی عبت اس طرح سا جائے کہ یہ اللہ مقصد میسی ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد،
اللہ تعالیٰ کی عبت اس طرح سا جائے کہ یہ اللہ مظالہ کی ججی گا گا بین جائے،

مجلس کی دعا اور کفارہ

بسرحال، حضور اقدس معلی الله علیه وسلم فے اس حدیث میں قربایا که جو مخض

اليي مجلس جس بين جس جس الله كاذكر نه بو، تووه مجلس قيامت كے دن باعث حسرت بے كى، اور اس كے سركار دو عالم مىلى الله عليه وسلم ير قربان جائية كه وہ ہم جيسے عافلوں كے لئے كمزوروں كے لئے اور تن آسانوں كے لئے آسان آسان سنے بنا مئے، چنانجد آپ نے ہمیں مید نخ بتا دیا کہ جب سی مجلس سے اشخے لکویے کلمات کہ او: مُنْبِحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِنَّاءِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسُلَامٌ عَلَى الْمُرْتِلِينَ

كَالُحَمُدُ مِنْهِ زَبِّ الْعُلَمِينِينَ.

اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر مجلس اب تک اللہ کے ذکر سے خالی تنبی، تواب اللہ کے ذکر ہے آباد ہو گئے۔ اب اس مجلس کے بارے میں یہ نہیں کما جائے گاکہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں موا، بلک ذکر مو ممیا، اگرچہ آخر میں موا، اور دوسرے سے کہ مجلس میں جو کمی کو آئی موئی اس ك لئے يد كلمات كفاره مو جأمي كے انشاء الله \_\_\_ اور دوسراكلم بدير عے: مُسْبِحَامَكَ اللَّهُ مَ وَبِحَمْدِكَ آمَنُهَ كُانَ لَا إِلْهَ إِلَّا آلْتَ.

آمُسَتَغَيْمَكُ وَٱتَوْبُ إِلَيْكَ ٩

(ابو داؤد، كتاب الادب، بلب في كفارة المجلس، حديث نمبر ١٨٥٩) بسرحال، بید دونوں کلمات آگر مجلس سے اشتے سے پہلے بڑھ لو کے توانشاء اللہ بھر قیامت کے دن وہ مجلس باعث حسرت نہیں سے گی، اور اس مجلس میں جو کی کو آہی یا مغيرو مناه موسة بن - وه انشاء الله معاف مو جأس كم، المنة جو كبيره مناه كه بن تووه اس مے ذریعے معاف نہیں ہول مے۔ جب تک آدمی توبہ نہ کر لے، اس لئے ان عاس میں اس کا خاص اہتمام کریں کہ ان میں جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو۔ ول آزاری ند ہو، اور چھنے كبيرو ممناه ہيں۔ ان سے اجتناب ہو، كم از كم اس كا استمام كر ليس\_

سونے کو عبادت بنالو

اس صديث بن أكل جمله بد ارشاد فرماياكه:

وممت اضطجع معنطجعًا لايذكرات تفليك فيه كأنت عليه

من الله نترية "

یعی جو مخص سی ایسے بستریر لینے کہ اس لینے کے سارے عرصے میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا

نام نہ لے تو وہ لیٹنا بھی قیامت کے روز اس کے لئے حسرت کا ذریعہ بنے گاکہ اس دن میں لیٹا تھا۔ لیکن میں نے اس میں اللہ کا ذکر شمیں کیا۔ اس لئے کہ نہ سوتے وقت دعا پڑھی اور نہ بیواری کے وقت دعا پڑھی اور نہ بیواری کے وقت دعا پڑھی، اس لئے آپ سلی اوللہ علیہ وسلم نے قراد یا کہ سوتے سے پہلے بھی ذکر کر لو، اور آخر میں بھی ذکر کر لو، اور دعقیقت مومن کی بچپان کی ہے کہ وہ ذکر کر کے سوئے اس لئے کہ ایک کافر بھی سوتا ہے، اور ایک مومن اور مومن اور توالی کی سوتا ہے، اور مومن اوللہ توالی کی سوتا ہے، اور مومن اوللہ توالی کی اور اس کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے، اوللہ کی اور مومن اوللہ توالی کی اور اس کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے، اوللہ کے افراسونا اس کے لئے عماوت بن جاتا ہے۔ اور اس کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے، اس لئے سازا سونا اس کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے، اس لئے سازا سونا اس کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے، اس لئے سازا سونا اس کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے، اس لئے سازا سونا اس کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے، اس لئے سازا سونا اس کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے، اس کے سازا سونا اس کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے، اس کے سوتا ہے سوتا ہے سوتا ہے سوتا ہے ہو سوتا ہے ساتھ سوتا ہے ہو سوتا ہو سوت

### أكرتم انثرف المخلو قامت جو

سی وہ طریقے ہیں جو حضور تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا مے، اور ہمیں جانوروں سے مناز کر دیا۔ کافروں سے مناز کر دیا۔ آخر کدھے کھوڑے ہی سوتے ہیں، کونسا جانور ایسا ہے جو نہیں سوتا ہوگا، لیکن آگر تم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کئے ہوتو پھر سوتے وقت اور بیدار ہوتے وقت اسپنے خالق کو یاد کرنانہ بھولو۔ اس لئے دعائیں ہمیں تلقین فرما دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤی کا پایٹ بنا دے، اور اسکے انوار دیر کات ہمیں۔ کو عطافرما دے۔ آجین۔

### الیی مجلس مردار محدها ہے

"عن ابى هريرة وضمائله عنه قال قال رسول الله صلالله عليه وسلم، مامن قوم يقومون من مس ليذكن بنه تعالى فيه الاقامواعن مثل جيئة حماء ، وكان لهم

حسرة"

( ابو داؤد، کتاب الادب، بلب کراهیة ان یقوم الرجل من مجلس، مدیث نبر ۱۸۵۵) حضرت ابو جریرة رمنی الله عندسے روایت ہے کہ حضور اقدس معلی الله علیه وسلم فرایا کہ جو قوم کسی ایسی مجلس سے اشعے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ توب مجلس البى ہے بیسے كى مرود كوسے كے پاس سے اللہ سمنے، كوياكہ وہ مجلس مردار كدها ہے، جس بي الله كاذكر نه كيا جلس، اور قيامت كروز وہ مجلس ان كے لئے حسرت كا سب بنے كى۔

## نینداللہ کی عطاہے

یہ سونے اور اس کے آواب، لیٹے اور اس کے آواب اور اس کے متعلقات کا بیان چل رہا ہے، اور جیسا کہ جس پہلے بخی مرض کر چکا ہوں کہ زندگی کا کوئی کوشہ ایسا نہیں ہے، جس کے ہدے جس بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیح طریقہ نہ بتایا ہو، اور جس کے ہدے جس بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کرنا چاہئے۔ نیز بھی اللہ تبارک اور جس کے ہدے جس کیا کرنا چاہئے۔ نیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم فحست ہے۔ آگر یہ حاصل نہ ہو تب پہتہ گئے کہ اس کا نہ ہونا کتنی بوی مصیبت ہے، اللہ تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے عطافراوی ہے، اور اس طرح عطافرائی ہے کہ ہمدی کی میں میں میں میں میں میں میں میں ہے کہ آگر اس کو دباوو کے تو نیز آ جاتی ہے، اللہ یہ محض اللہ تعالی کے حسم میں کوئی ایساسو کچ نہیں ہے کہ آگر اس کو دباوو کے تو نیز آ جائے گی، ہلکہ یہ محض اللہ تعالی کی عطا ہے۔

## رات الله کی عظیم نعمت ہے

میرے والد اجد قدس اللہ مرہ فرایا کرتے تھے کہ اس پر فور کرو کہ اللہ تعالی نے بیند کا فظام ایسابنا دیا کہ سب کولیک ہی وقت میں نیند کی خواہش ہوتی ہے۔ ورند اگر یہ ہوتا کہ ہر فخض نیند کے معلیے جس آزاد ہے کہ جس وقت وہ چاہے سوجائے۔ تواب یہ ہوتا کہ لیک آدی کا اص کا انہ ہج سونے کا دل چاہ رہا ہے۔ لیک آدی کا ہارہ ہج سونے کا دل چاہ رہا ہے۔ لیک آدی کا ہارہ ہج سونے کا دل چاہ رہا ہے۔ تواس کا بتیجہ یہ ہوتا کہ لیک آدی سونا چاہ رہا ہے، اور دو مرا آدی این کا دل چاہ رہا ہے۔ تواس کا بتیجہ یہ ہوتا کہ کہ کمٹ کر رہا ہے، اور اس کے سرپر کیک آدی سونا چاہ رہا ہے، اور اس کے سرپر کھٹ کو رہا ہے، اور اس کے سرپر کھٹ کو رہا ہے، تواب سمج طور پر نیند نہیں آتے گی، بے آرای دہے گی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے کا نتات کا نظام ایسا بنا دیا کہ ہر انسان کو، جانوروں کو پر ندوں ، چر ندوں کو در ندوں کو آیک ہی وقت ہی نیند آتی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرایا کرتے در ندوں کو آیک ہی وقت ہی نیند آتی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرایا کرتے

تے کہ کیالیک وقت بیں سونے کے نظام کے لئے کوئی بین الاقوای کانفرنس بوئی تھی؟ اور سلری دنیا کے نمائندوں کو بلا کر مشورہ کیا گیاتھا کہ کون سے وقت سویا کریں۔ اگر انسان کے اور اس معالے کو چھوڑا جاتا تو انسان کے اس بیں نہیں تھا کہ وہ پوری ونیا کا نظام اس طرح کا بنا دیتا کہ ہر آ دمی اس وقت سور ہاہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے اپنے فعنل و کرم سے ہرایک کے دل بیں فود بخود یہ احساس ڈائل دیا کہ یہ رات کا وقت سونے کا ہے، اور بیند کو ان پر مسلط کر دیا۔ سب اس آیک وقت بی سور ہے ہیں، اس لئے قرآن کر یم میں فرایا کہ:

#### وجعل اللسيل سكنا

(سورۃ الاضام: ۹۱)

کہ رات کو سکون کا وقت بنایا، دن کو معیشت کے لئے اور زندگی کے کاروبار کے لئے بنایا، اس لئے یہ بینداللہ تعائی عطاہے۔ بس آئی بات ہے کہ اس کی عطاسے فائدہ اٹھاؤ اور اس کو ذراسا یاد کر لوکہ یہ عطاس کی طرف سے ہے، اور اس کا شکر اواکر لو، اور اس کے سامنے حاضری کا احساس کر لو۔ یہ ان ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی جھے لور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی قرض عطافرائے۔ آئین۔

ور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی قرض عطافرائے۔ آئین۔

ور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی قرض عطافرائے۔ آئین۔





(T.)

تاريخ خطاب: ١٠ يستمر تلاولة

مقام خطاب : جامع مبجد ببیت المکرّم

مخلشن وتبال کروچی

و فت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلدنمبرم

صفحات :

جدب الله تعالى سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر انسان سے محمناہ بھی مرزد نہیں ہوتی، پھر انسان عمادت بھی اپی بساط کے مطابق بمتر سے بمترانجام دیتا ہے، پھراس کو اخلاق فاضله ہو جاتے ہیں۔ اور اخلاق رزیلہ سے نجلت مل جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں تعلق مع الله سنہ حاصل ہوتی ہیں۔

#### وسنسير المتوالكاني التجيت يء

# تعلق مع الله كالآسان طريقه

المحمد الله نحمده و نستعینه و نستخفج و تؤمن به و نسوسطل علیه ، و نعرف الله من شروس انسنا و جمت سیئات اعمالنامن بهد و الله فلامضل له و من بیضلله فلاهاد کی و اشهدان لاالیه ۱۷ الله و حدید لا شریک نه و اشهدان سید ناو سند تا و شنیعنا و مولانا محترد اعبده و سرموله چوانی علیه و علی آله و اصحابه و بارك و سسلم تسلیماکث یرا کشیرا - امابعد!

## نیا کپڑا پہننے کی دعا

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عند روایت فراتے ہیں که رسول الله سلی الله علی و علی عادت بر تحق کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی عادت بر تحقی کہ جب آپ کوئی نیا کیڑا پہنتے، قواس کیڑے کانام لیت، چاہے وہ عمامہ یا قیص ہو یا جادر ہو، اور اس کانام نے کرید دعاکر تے کہ اے الله، آپ کاشکر

ہے کہ آپ نے بچھے یہ لباس عطافرا یا، میں آپ سے اس لباس کے خیر کا سوال کر آ ہوں، اور جن کاسوں کے لئے یہ بنایا گیاہے، ان میں سے بمتر کاسوں کا سوال کر آ ہوں، اور میں آپ سے اس لباس کے شرسے پناہ چاہتا ہوں، اور جن برے کاموں کے لئے یہ بنایا گیاہے، اس کے شرسے بناہ چاہتا ہوں۔

ہروفت کی وعاالگ ہے

لباس پہنتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تقی کہ آپ یہ وعا بر مصنے ہتھے۔ اگر ممسی کو بیہ الفاظ یاد نہ ہوں تو پھر ار دو ہی میں لباس پیننے وقت ہیہ الفاظ کمہ لیا کرے۔ حضور اقدس صلی اوٹند علیہ وسلم کااس امت پر ریہ عظیم احسان ہے کہ آپ صلی الله عليه وسلم في قدم ترالله جل شانه عند دعاما تلف كاطريقه سكسايا، بم تووه لوك بين جو مختاج تو ہے انتنا ہیں۔ کیکن ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بھی شیں آتا، ہمیں نہ تو ہے معلوم ہے کہ کیا ہا نگا جائے۔ اور نہ بیہ معلوم ہے کہ تس طرح ما نگا جائے، کیکن حضور اقد س صلی الله عليه وسلم في بهيس طريقه مجى سكها دياكه الله تعالى سے اس طرح مآتكو \_ صبح سے ليے کر شام تک بے شار اٹھال انسان انجام ویتا ہے۔ تقریباً ہرعمل کے لئے علیحدہ وعاحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، مثلاً فرمایا کہ صبح کو جب بیدار ہو تو ریہ دعا ير مو، جب استنجاء كے لئے جائے آلونوب دعا ير مو، استنجاء سے فار ع ہوكر باہر آؤنوب دعا یر حور جب وضو شروع کرو تو بید دعا برحو، وضو کے دوران بید دعائیں مرجعتے رہو، وضو سے فارغ ہو کریے دعا پڑھو، جب نماز کے لئے مسجد میں واخل ہونے لگو تو بد دعا بڑھو، اور پھر مسجد میں عبادت کرتے رہو، پھر جب مسجد سے باہر نکلو توب وعا بردھو، جب اینے گھر میں داخل ہونے لگو تو بیہ دعا پڑھو، جب بازار میں پہنچو تو بیہ دعا پڑھو، تحویا کہ ہر ہر نقل و حرکت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تلقین فرما دیں کہ بیہ دعائیں اس طرح روحا کرد۔

تعلق مع الله كأطريقه

یہ ہر ہر نقل وحر کت پر علیحدہ علیحدہ دعا کیوں تلقین فرمائی؟ یہ در حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہے تعلق جوڑنے کے لئے نسخہ آکسیر بتا دیا، اللہ (TT)

تعلل سے تعلق بیدا کرنے کا آسان ترین اور مختفر ترین راست بہ ہے کہ ہرونت انسان الله تعلق سے مانگار ہے اور وعاکر آرے ۔۔۔ قرآن کریم نے جمیں بیہ تکم ویا کہ تعلق سے مانگار ہے اور وعاکر آرے ۔۔۔قرآن کریم نے جمیں بیہ تکم ویا کہ تعلق الله فی اللہ اللہ تعلق فی اللہ فی الل

(سورة الاحزاب اس)

اے ایمان والو، اللہ کو کرت سے یاد کرو، کرت سے اس کا ذکر کرو ۔۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ہوچھا یار سول اللہ، سب سے افضل عمل کونسا ہے ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل ہے کہ ات میکون اسانات د طبا عذکہ ادالہ

(تندی تنب الدعوات، بن نفل الذکر، حدیث نبر ۳۳۷۳) بعنی تهماری زبان ہرونت اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہرونت زبان پر ذکر جاری رہے - خلاصہ سے کہ کٹرت سے ذکر کرنے کا تھم قرآن کریم نے بھی دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدیث میں اس کی فضیالت بیان فرائی۔

الله ذكر سے بے نیاز ہے

اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کشت ذکر کا کیوں تھم دیا؟ \_ العیاذ باللہ اللہ تعالی کو ہمارے ذکر ہے بچھ فائدہ پہنچا ہے؟ کیا اللہ تعالی کو اس بات ہے مزہ آتا ہے کہ میرے بندے میراذ کر کر رہے ہیں؟ کیا اس کو اس سے لذت آتی ہے؟ یا اس کو کئی ننع باتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی خض جو اللہ تعالی کی معرفت رکھتا ہو، اور اس پر ایمان رکھتا ہو، وہ اس بات کا تصور بھی ہمیں کر سکتا، کیونکہ اگر سازی کا کنات ہروفت ہر کمے اللہ تعالی کا ذکر کرتی رہے تواس کی کبریائی میں، اس کے جال و جمل میں، اس کی عظمت میں آئیک ذرہ برابر اضافہ نمیں ہوتا، اور اگر \_ العیاذ باللہ \_ سازی کا کتات ال کر اس بات کا عمد کر لے اللہ تعالی کو بھلا دیں، ذکر سے غافل ہو جائیں و اس کی عظمت کا عمد کر لے اللہ تعالی کو بھلا دیں، ذکر سے غافل ہو جائیں۔ اور معتمد ہوں کا اور تکاب کر سے گئیں نافرہانیوں میں جٹلا ہو جائیں تو اس کی عظمت و جائل ہیں ذرہ برابر کی واقع نمیں ہوگی، وہ ذات تو بے نیاز ہماری تنبیج ہے بھی بے نیاز ، ہماری تنبیج ہے بھی بے نیاز ،ہماری تنبیج ہے بھی بے نیاز ،ہماری تنبیج ہے بھی بے نمیان ،ہماری تنبیج ہے بھی بے نمیان ،ہماری تنبیج ہے بھی بے نمیان ،ہماری تنبیج ہوں ہے بھی بے نیاز ،ہماری تنبیج ہے بھی بے نمیان ،ہماری تنبیج ہے بھی ب

### برائیوں کی جزاللہ ہے ففلت

کیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کٹر ت سے یا دکرو،اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے،اس لئے کہ و نیا میں جت جرائم ، بدعنوا نیاں اور بدا خلاقین برائیاں ہوتی ہیں،اکران سب برائیوں کی جڑ دیا ہی جائز وہ اللہ سے ففلت ہے، جب انسان اللہ کی یا و سے غافل موجا تا ہے،اللہ تعالیٰ کو ہما این شا ہے، تب گنا و کا ارتکا ب کرتا ہے۔لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی یا د دل میں ہو،اور اللہ تعالیٰ کی سامنے جواب دہی کا احساس دل میں ہو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر دل میں ہو،اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں ہوکہ کیک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے چیش ہونا ہے تو پھر گنا ہ سرز وہیں ہوگا،

چورجی وفت چوری کرر ہاہے،اس وقت وہ اللہ کی یاد سے خافل ہے،اگر اللہ کی یاد سے خافل نے وہ کا ارتکاب نہیں کرتا، بدکار جس وفت بدکاری کرر ہاہے،اس وفت وہ اللہ کی یاد سے خافل نہ ہوتا تو وہ بدکاری کا ارتکاب نہ کرتا،ای بات کوحضور وقد سے مافل اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ:

لايـزنـى الـزانـى حين يزنى وهو مؤمن، لايسوق السارق حين يسوق وهو مؤمر، لايشرب الشارب حين يشرب وهومؤمن

( سيم سلم التاب الإيمان الماب بيان تقصان الانمان احديث تمبر ١٠٠)

یعنی جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، اس وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا ہو من من نہیں ہوتا ہو من نہیں ہوتا ہو من نہ ہونے کے معنی میہ ہیں کہ ایمان اس وفت متحضر نہیں : ونا ،اللہ انعالیٰ کی یاد اور اس کاذ کر متحضر نہیں ہوتا، جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا، یعنی اس وقت اللّہ تعالیٰ کی یاد دل میں نہیں : وتی ،اگر یاد دل میں ہوتی تو میر گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا۔ البذا ساری برائیاں ،سارے مظالم ،ساری بداخلاقیاں جود نیا کے اندر پاکی جارہی ہیں ،ان کا بنیا دی سبب اللہ تعالی کے ذکر ہے ففلت ہے۔ ۔

#### الله كهال كميا؟

ایک مرتبه حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله تعالی عندا ہے کی الله علیوں کے ساتھ مدیند منور و کے باہر کسی ماائے میں کننہ ایک بحر بوں کا چروا حاان کے پاس ے گزرا، جوروز ہے ہے تھا،حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ویانت کوآزمائے کے لئے اس سے یو تیما کہ آئرتم بھر یوں کے اس ملکے میں ہے ایک بمری میں ج دوتو اس کی قیت جی تہیں دیدیں ئے ،اور بمری کے گوشت میں ے اتنا گوشت ہمی دیدیں گے جس برتم افطار کرسکو،اس نے جواب میں کہا کہ یہ بکریا ں میری نہیں ہیں ،میرے تا کی ہیں ،حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اگراس کی ایک بمری تم ہوجائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ یہ سنتے ہی چرواھے نے چیچه پھیری اور آسان کی طرف انتفی اٹھا کر کہا: فائن الله ؟ لیعنی الله کہاں کیا؟ اور بیہ کہہ کر روانہ ہوگیا،حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چروا ھے کے اس جملے کو وحراتے رہے ، مدینہ منورہ پنجے تو اس چرواھے کے آتا سے سل کراس ہے بریاں بھی خریدلیں اور چروا ہے کوبھی خرید لیا، پھر چروا ہے کوآ زاد کردیا ،اور ساری بکریاں اس کو تخفی میں دیدیں۔

ذ کر ہے غفلت ، جرائم کی کنڑ ت

یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کی یاد، جوول میں اس طرح جم گیا کہ سی بھی وقت ول

ے نہیں نکاتا ، نہ جنگل کی تنہائی میں ، نہ رات کی تاریکی میں ۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس د دچیز ہے جو تنبائی میں بھی انسان کے دل پر پہر ہے بٹھا دیتا ہے ،اورا کر بیاحساس باقی ندر نے تو اس کا اجام آپ و کیے رہے ہیں کہ آج بولیس کی تعداد برد صربی ہے جھکموں میں اضافہ : ور باہے ،عدالتوں کا ایک لامٹنانی سلسلہ ہے بنوج لگی ہوئی ہے، گلی کو چوں میں پہرے گے ہوئے ہیں۔ کمر پھر بھی ذاتے پڑ رہے ہیں الوگوں کے جان و مال اور آبر و ہر کس طری تعلے ہورہ ہے ہیں ، جرائم میں اضافہ ہور ہاہے ، پیسب کیوں ہے؟ اس لئے کہ جرائم کی جزاس وقت تک ختم نہیں ہوسکتی جب تک اللہ جل شانہ کی یاد ماللہ تعالیٰ کا ذکرول میں نہ تا جائے ، جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس دل میں پیدا نہ ہو، لہٰذا جب تک دل میں پیشم فروز ان نہیں ہوتی ،اس وفت تک ہزار بہرے بٹھالو، ہزار فو جی بالوبگر جرائم بندنہیں ہوں گے، ذرای کسی کی آنکھ بہتکے گی ،اور جرم ہوجائے گا، یلکہ جوآنکھ حفاظت کے لئے مقررتھی ، آج وہ آنکھ جرم کرارہی ہے، جس کولوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لئے بٹھایا گیا تھا، وہی لوگ جان و مال پر ڈ اکے ڈال رہے ہیں۔لہذا جب تک النه کاذ کر ،اس کی یادل میں نہ ہو ،جواب دہی کا احساس ول میں نہ ہو ،اس وقت تک جرائم كاغاتر نبيس وسكتابه

جرائم کا خاتمہ حضور نے فر مایا

جرائم کا خانز نو ند رمول الدسلی الله عابیه وسلم نے کیا کدنہ پولیس ہے، نہ محکہ ہے،
نہ عدالت ہے، نہ فوج ہے، بلکہ جس کس سے جرم صادر دو گیا تو وہ روتا ہوا آر ہاہے کہ یا
رسول الله بخو پر سز اجاری کرو ہے ، تا کہ بیس آ نر سے کے عذاب سے نیچ جاؤں ،اور ایسی
سز اجاری کر بین کہ پنتر مار مار لر جھے بلاک کرد ہے ، اور جھے رجم کرد ہے ۔ بس بات بیتی
کے اللہ تعالی کاذکر اور اس کا خوف ول میں تا گیا تھا ،اسی گئے کہا جارہ ہا ہے کہ اللہ تعالی کا

كثرت سے ذكر كرو، ورند ہمارے ذكر سے اللہ تعالى كاكوئى فائدہ سيس، ليكن جتناذكر كرو ك، انتابى اللہ تعالى كے سامنے جواب دہى كا احساس دل بيس پيدا ہوگا، اور پر جرم كناو، معسيت اور نافر الى سے الله اللہ بچاؤ ہوگا، اس لئے كما جاتا ہے كہ اللہ كاذكر كثرت سے كرو۔

### زبانی ذکر بھی مفید و مطلوب ہے۔

لوگ کیتے ہیں کہ آگر صرف زبان سے "اللہ اللہ" کر رہے ہیں۔ یا "سبحان
اللہ "کمہ رہے ہیں۔ یازبان سے "الحمد اللہ "کر رہے ہیں اور دل کمیں ہے ولاغ کمیں
ہواں سے کیا حاصل؟ یادر کھویہ زبان سے ذکر کرنا پہلی سیڑھی ہے، آگر یہ سیڑھی قطع نہ کی تو دسری سیڑھی کیے، اور آگر یہ سیڑھی قطع نہ کی تو دسری سیڑھی کیے، اور آگر یہ سیڑھی قطع کر فی، اور زبان سے اللہ تعالی کاذکر کرنا شروع کر دیاتو کم از کم ایک سیڑھی تو طے ہو کی چراس کی برکت سے اللہ تعالی دوسری سیڑھی بھی قطع کرا دیں گے۔ اس لئے اس لئے اس فرک کو بے کار مست سمجھو، یہ ذکر بھی اللہ تعالی کی اللہ تعالی کا دیس سے۔ آگر اس میں گئے رہے توانشاء اللہ آگے از کم ایک عضوتو اللہ تعالی یاد میں مشغول ہے۔ آگر اس میں گئے رہے توانشاء اللہ آگے جاکر ہی ترتی کر جائے گا۔

### تعلق مع الله کی حقیقت

سرحال، الله ك ذكر اور الله كى ياد ك ول بين سا جانے كا نام بى "تعلق مع الله" ہے۔ يعنى ہرونت الله تعالى ك ساتھ كجون كور البط اور تعلق قائم ہے، صوفيات كرام ك سلسلول بين جتنى ريانستين مجلدات، وظيف اور اشغال بين۔ ان سب كا حاصل اور خلاصه اور متصود صرف ايك بى چيز ہے، وہ ہے "تعلق مع الله كو مقبوط كرتا" اس نئے كہ جب الله تعالى سے تعلق مضبوط بو جاتا ہے تو پھر السان سے مناو بھى شين بوتے، پھر السان الله كى عبادت بحى اپنى بسلا كے مطابق بمتر سے بمترا تجام ديتا ہے، پھر السان الله كى عبادت بحى اپنى بسلا كے مطابق بمتر سے بمترا تجام ديتا ہے، پھر السان قاضله اس كو حاصل ہو جاتے ہيں۔ اور اخلاق رؤيلہ سے نجات مل جاتى ہے يہ الله كے مطابق بوتے ہيں۔ اور اخلاق رؤيلہ سے نجات مل جاتى ہے يہ سب چيزيں تعلق مع الله سے حاصل ہوتى ہيں۔

#### بروفت ما<del>کنگن</del>ے رہو

اس تعلق مع الله کو حاصل کرنے کے لئے صوفیاء کرام کے یمال ہوے لیے چوڑے کاہدات اور ریاضتیں کرائی گئی ہیں۔ لیکن ہمارے حضرت واکثر عبدالحصی صاحب رہ منہ الله علیہ فرایا کرتے ہے کہ اس تعلق مع الله کو حاصل کرنے کے لئے میں تمہیں آیک مخصراور آسمان راستہ بتاتا ہوں ، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہروقت اور ہر لمحے الگئے اور ما نکتے رہنے کی عادت والو، ہر چیزاللہ تعالیٰ سے اگلو، جو دکھ اور تکلیف پنچے ، پریشانی ہو، جو ضرورت اور حاجت ہو، بس الله تعالیٰ سے ماگلو، مثلاً اگر کری لگری ہے ، کمو، اے الله ، گری وور قرماد ہے ، بخلی چلی گئی، یااللہ بخلی عطافر ماد ہیں ، کمو یاالله ، کمر میں اچھامنظر ساست الله ، الجماکھانا وے دیکے ، کمر میں داخل ہو رہ جیں ، کمو یاالله ، کمر میں اچھامنظر ساست آئے ۔ عافیت کی خبر طے ، کوئی پریشانی کی بات نہ ہو ۔ و متر میں داخل ہونے سے پہلے کمو کوار بات پیش نہ آئے ، بازار جارہے ہو، کمو ، یااللہ ، گلال چیز خرید نے چارہا ہوں ، حالات تھیک رہیں۔ طبیعت کے موافق رہیں ۔ کوئی تافیش قلال چیز خرید نے چارہا ہوں ، مناسب تھیت پر مناسب چیز دلا د جیجے ۔ ہروقت ہر کے الله قائل کی طرف رجوع کرنے لور الله تعالیٰ سے ماگئے کی عادت والو۔

#### يه چھوٹا ساچٹکلہ ہے

واقعہ یہ ہے کہ کہنے کو یہ معمولی بات ہاں گئے کہ یہ کام اتنا آسان ہے جس
کی کوئی حد نہیں، اس وجہ ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن اس تنتج پر عمل کر کے دیجو،
الله تعالیٰ سے مانک کے دیجھو، ہر وقت الله تعالیٰ کے سامنے رث لگاؤ، جو سئلہ سامنے
آئے، اس کوالله تعالیٰ کے سامنے پیش کرو، یا اللہ یہ کام کر دیجئے، آگر اس کی عادت وال
لو تو پھر کوئی لمحہ الله تعالیٰ سے مانگئے سے خالی نہیں جائے گا، مثلاً ایک آ دی سامنے سے
آپ سے ملاقات کے لئے آرہا ہے، آپ ایک لمحے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجو ساکر
ایس، کہ یا اللہ یہ محض ایجی خبر لے کر آیا ہو، کوئی بری خبر لے کر نہ آیا ہو، یا اللہ، یہ
مخص جو بات کمنا چاہ رہا ہے، اس کا چھا نتیجہ فکال دیجئے۔ واکٹر کے پاس دوا کے لئے جا
رہے ہیں، کمور یا اللہ اس واکٹر کے وال میں صبح تجویز وال دیجئے، منج ووانس کے دل میں

وال و بیخے، حویا کہ ہرمعالے میں اللہ تعالی سے ماتھنے کی عادت والو سید چھوٹا سا چنکلد اور چھوٹا سائٹ ہے۔ حضرت واکٹر صاحب رحمة اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس چنگے پر عمل کر کے دیکھو، کیا سے کیا ہو جاتا ہے، انسان اس کی وجہ سے کمال سے کمال مہنج جاتا ہے۔

#### ذکر کے لئے کوئی قید و شرط نہیں

اور بد جو مسنون دعائي ہيں، حسنور ني كريم مرور ووعائم صلى الله عليه وسلم ان ورديد اس بنتے كى طرف الارے ہيں، كہ جب كوئى مسله ہين آئالله تعالى سے ماكو، اور دالله تعالى نے اس مائلے كو اور فرياد كو اتا آ مان فراد ياہے كه اس پر كوئى قيد اور شرط نہيں لگلى، بلكه كسى بھى حالت ہيں ہو، الله تعالى سے مائلو، نه وضو كى شرط، نه قبله رو ہونے كى شرط، حتى كه جنابت كى حالت ہيں بھى دعا ما تكنا ممنوع نہيں ہے، آگر چه اس حالت ہيں قرآن كريم كى علوت جائز نہيں، ليكن دعا كر سكتے ہو، حتى كه جس وقت انسان حالت ہيں قرآن كريم كى علوت جائز نہيں، ليكن دعا كر سكتے ہو، حتى كه جس وقت انسان حالت ہيں كرتا چاہئے، زبان سے كوئى دعا نہيں كرتا چاہئے، اس وقت بھى دل دل ہيں ذكر كرنے سے كوئى چيز مائع نہيں اور كوئى خاص دكر نہيں، اگر موقع ہو تو باوضو ہو كر قبلہ رو ہو كر ہاتھ اٹھا كر مائلو ليكن آگر ايسا موقع نہ طراخته نہيں، اگر موقع ہو تو باوضو ہو كر قبلہ رو ہو كر ہاتھ اٹھا كر مائلو ليكن آگر ايسا موقع نہ طراخته نہيں، اگر موقع ہو تو باوضو ہو كر قبلہ رو ہو كر ہاتھ اٹھا كر مائلو ليكن آگر ايسا موقع نہ طراخته نہيں، اگر موقع ہو تو باوضو ہو كر قبلہ رو ہو كر ہاتھ اٹھا كر مائلو ليكن آگر ايسا موقع نہ الله تعالى شرط، نہ ہائلہ دے كام كر و شيخة۔

حضرت تقانوی قدس الله مره فرماتے ہیں کہ جب کوئی فخض سوال کرنے کے لئے اللہ اور آکریے کہتاہے کہ حضرت تقانوی قدس الله مره فرماتے ہیں کہ جب کوئی فخض سوال کرنے کے لئے آیا ہے ، اور آکریے کہتاہے کہ حضرت ایک بات ہوچھنی ہے ، تواس وقت فوراً دل دل میں الله تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرتا ہوں کہ یا الله ، یہ فخض معلوم ضمیں کیسا سوال کا میچ جواب میرے دل میں ڈال دیجے ، اور مجمی اس عمل کرتا ہوں ۔ سے تعطف نمیں ہوتا ، ہیشہ بید عمل کرتا ہوں ۔

#### مسنون وعاؤل کی اہمیت

اب ہر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ ہے مانگنے کا نکتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سکھایا کہ مائینے کی خاص خاص جگھیں بنا دیں کہ اس جگہ تو مانگ ہی اور حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سے اس احسان عظیم پر قربان جائے کہ انہوں نے وعا ما مکناہمی سکھا دیا۔ ارے تم خور کیا ہانگو ہے ؟ کس طرح ہانگو ہے ؟ کن الفاظ ہے ہانگو ہے ؟ تنہیں تو ماتكنے كا ذهنك بين منس آنا۔ يه ماتكنے كا دهنك بعي من بن تم كو بتا ديتا بول كه ياماكو، اور اس طرح مانكو، ان الفاظ سے مانكو، بير سب سجي حضور اقدس صلى الله عليه وسلم سكھا مھے، اب ہمارا آپ کا کام بیہ ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کریں، اور جب وہ موقع آئے تو توجہ کے ساتھ وہ وعاماتک لیا کریں، بس اتنا ساکام ہے۔ سب کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وملم كر معے۔ كى يكائى رونى تيار كر سے يورى امت كے لئے چھوڑ مھے۔ اب امت كاكام ہے کہ اس روٹی کو اٹھا کر اینے حلق میں ڈال لے، بس نتا کام بھی ہم سے شیس ہوتا، اور علاء نے ادعیہ ماتورہ اور مسنون دیاؤں کے نام سے بے شار کتابیں لکھ ویں، اور اس میں وہ وعامیں جمع کرلیں، باکہ ہر مسلمان اس کو آسانی سے ساتھ یاد کر لے <u>سیلے</u> مسلمان کھرانوں میں میہ رواج تھا کہ جب بیجے نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس کو دعائیں سکھائی جاتیں۔ کہ بیٹائسم اللہ بڑھ کر کھانا کھانے کھانے کے بعد نیہ دعا بڑھو، بستریر جاؤ توب دعا برُعو، کیڑے پہنو تو یہ دعا برعو، اس کا بتیجہ یہ تھا کہ اس کام کے لئے با قاعدہ کلاس لگانے کی ضرورت نسیں بڑتی تھی اور پھر بجین کا حافظہ بھی ایسا ہوتا ہے جیسے پھر پر لکیر، ساری عمریاد رہتا ہے، اب بڑی عمر میں یاد کرنا آسان کام شیں، کیکن بسرطل، میہ کام کرنے کاہے، ہرمسلمان اس کو ننیمت سمجھے ۔۔اور بیہ مسنون دعائیں کوئی کمبی چوڑی نہیں ہوتیں ۔ بلکہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، روزانہ ان مسنون وعاؤل میں سے ایک وعایاد کر او، اور پھراس کو موتع پر بر منے کا عزم کر لوکہ جب سے موقع آئے گا، اس دعا کو ضرور ر میں مے پھر ویجھے گاکہ اللہ تعالیٰ اس کے کیسے انوار ویر کات عطافرماتے ہیں ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہروتت لینا ذکر کرنے اور اس میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آين\_

طُلِحَيْنَةَ كَالْكَيْلِكُنَكُ بِلْمِيرَتِ الْمُسْكِينَ





یہ زبان جو اللہ تعالی نے ہمیں عطافر الی ہے۔ اس بی دراغور توکروکہ کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ اور یہ بولئے کی ایک ایسی دے وی ہے کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کا ساتھ دے رہی ہے۔ نہ اس کی سروس کی ضرورت، نہ برول کی ضرورت، نہ اور ہالگ کی ضرورت لیکن یہ مشین تمہاری ملیت شیں ہے۔ بلکہ تمہارے پاس المانت ہے یہ سرکاری مشین ہے، جب یہ المانت ہے تو پھراس کوان کی دضا کے مطابق استعال کیا جائے۔ بینہ ہوکہ جو دل بی آیا، بک دیا، بلکہ جو بات اللہ کے احکام کے مطابق ہے، وہ فالی دومری باتیں مت تکاو۔

#### بسسير الثي التأثين التجيشيره

# زبان کی حفاظت شیجیئے

الحمد فله غمده و نستعینه و نستفنج و نومن به و نتو کل علیه، و نعر فرالله من شروی انسنا و بن سینات اعمالنامن بهده الله فلا مضلله و بن بهناله فلا ها دو الله الا الله الا الله و حده لا شریك له و الله دار سید ناو مند تا و مشخیعنا و مولانا محمد تراعبده و بهر سوله به فران علیه و مهل آله و اصحابه و بارك و مسلم تسلیماً كن یرا در امابعد!

تنین احادیث مبارکه

عن الحسيدة مضواف تعلياعنه ان رسول المنه مواف ميه وسيام قال موشكان يومن بالمنه واليوم الأخر فليقل خيرًا اوليصمت .

(میح بخلی، کتاب الادب باب من کان م من بالله والمیم آخر)
حضرت ابو ہریرہ رمنی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور دوعالم
صلی الله علیدوسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص الله پر اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو
جاہئے کہ یا تو وہ آپھی اور نبک بات کے، یا خاموش رہے۔

دومری روایت بھی معترت ہج ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے عن السب ہریرۃ رمنوانے عنہ انہ سبع النبی صنوانے علیہ وسسلم یعتملہ ان العبد بینملعہا انکلمہ مارینہ پن فیھا ریزلی ہما ف الشار ابعد ما ب پن المستری ولم لفزی ۔

تشار ابعد ما مبیت (نشتری واقعرب . (مجمح بخاری، کتاب الرقاق، باب منظ اللسسان ) حضرت ابو ہرم ة رضى الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اقد س صلى الله عليه وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرما یا کہ ایک افسان موہ ہے بخیر جب کوئی کلمه زبان سے کمہ ویتا ہے تو وہ کلمہ اس مخفس کو جہنم کے اعدر آئی محمرائی تک محرا ویتا ہے ، جتنا مشرق اور مغرب کے در میان فاصلہ اور بعد ہے ۔ ایک تیسری حدے بھی اس معنی میں مشرق اور مغرب کے در میان فاصلہ اور بعد ہے ۔ ایک تیسری حدے بھی اس معنی میں معنی میں معنی میں الله عنه سے مردی ہے :

عن الى عربية وضى الله عنه عن النبى مسلطة عليه وسلم حسال، الن المعبد يستكلم بالكلمة بالكلمة من مضول الله تعالى ويلق بها بالكلمة من بعابالة والا العبد ليستكلم بالكلمة من معفط الله تعالى الميلة بها في جهد عدد

(ميح بخلى، بمثلب الرقاق، بلب مغط اللسان)

حفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
فارشاد فرایا : کہ بعض او قات ایک انسان اللہ تعلق کی رضامندی کاکوئی کلہ کہنا ہے ، یعنی
ایسا کلہ ذبان سے اداکر آئے ہے جو اللہ تعلق کو خوش کرنے والا ہے ، اللہ تعلق کی رضا کے
مطابق ہے ، لیکن جس وقت وہ کلمہ زبان سے اداکر آئے ہے ، اس وقت اس کو اس کلمہ کی
اہمیت کا ندازہ نیس ہوآ ، اور لاہرواھی وہ کلمہ زبان سے نکال ویتا ہے ، گر اللہ تعلق اس
کلہ کی جو اللہ واللہ ہے در جات بلند فرما دیتے ہیں ، اور اس کے بر تکس بعض
او قات آیک انسان زبان سے ایساکلمہ نکالآئے جو اللہ تعلق کو ناراض کرنے والا ہو آ ہے اور
دہ مخص لا پردائی ہیں اس کلمہ کو نکال دیتا ہے ، لیکن وہ کلمہ اس کو جہنم ہیں لے جاکر کرا
دہ شخص لا پردائی ہیں اس کلمہ کو نکال دیتا ہے ، لیکن وہ کلمہ اس کو جہنم ہیں لے جاکر کرا

## زبان کی و مکیر بھال کریں

ان مینوں احادیث میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آدمی زبان کے انہوں سے نیخے کا اہتمام کرے ، اور اس زبان کو اللہ تعافی کی مرضیات میں خرج کرے ، اور اس زبان کو اللہ تعافی کی مرضیات میں خرج کرے ، اور اس کے نارافت کی کے کاموں سے اس کو بچائے ۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ، ان کہ ہم اوگوں کے لئے سب سے زیادہ اہتمام کی چڑیہ ہے کہ محتابوں سے بجیس ، محتاہ ،

سر زدنہ ہول۔ ان گناہوں میں یمال زبان کے گناہوں کا بیان شروع ہوا ہے، چونکہ زبان کے گناہ ایسے ہیں کہ بعض اوقات آدمی سویچ شبھے بغیر بے پروائی کی حالت میں باتیں کر لیتا ہے، اور دہ ہاتیں اس کے لئے سخت ترین عذاب کا موجب ہوتی ہیں، اس لئے حضور افتدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کو دیکھ بھل کر استعمال کرو، اگر کوکی آچی ڈنبان سے کمنی ہے تو کمو، ورنہ خاموش رہو۔

## زبان أيك عظيم نعمت

#### آكر زبان يندبو جائے

اس بات کا درانفسد کروکہ فدانہ کرے اس زبان نے کام کرتا بند کر دیا اور اب تم بولتا چاہئے ہولیکن جمیں بولا جاتا ، اس وقت کیس بے چارگی نور بے ہی کاعالم ہو گا۔۔ میرے لیک عزیز جن کا ایمی حال ہی یس اپریش ہوا ہے۔ انہوں نے بنایا کراپریش کے بعد یکھے ویر اس حالت یس گزری کہ ساراجسم بے حس تھا، بیاس شدید لگ رہی تھی 14

سامنے آدی موجود ہیں، میں اس سے کمنا چاہتا ہوں کہ تم بچھے پانی بلا دو، لیکن زبان نہیں چلتی، آدھا تھنشہ اس طرح گزر کیا۔ بعد میں وہ کہتے تھے میری پوری زندگی میں وہ آدھا تھنشہ جتنا تکلیف دہ تھا، ایسا وقت مجھی میرے اوپر نہیں گزرا تھا۔۔

## زبان الله کی امانت ہے

الله تعلق نے زبان اور و مل عے ور میان ایسا تکشن رکھا ہے کہ بھے ہی د مل غ نے اور کیا کہ فلال کلہ زبان سے نکلا جائے، ای لیے زبان وہ کلہ اوا کر دیتی ہے۔ اور اگر انسان کے اور چھوڑ دیا جاتا کہ تم خود اس زبان کو استعمل کرو، تواس کے لئے پہلے یہ علم بیکونا پڑتا کہ زبان کی کس حرکت ہے الف نکلیں۔ زبان کو کساں لے جاکر "ب" نکلیس تو پھر انسان ایک مصیبت میں جمال ہو جاتا، لین الله تعلق نے قطری طور پر انسان کے اندر یہ بات رکھ دی کہ جو لفظ وہ ذبان سے اوا کرتا چاہ رہا ہے تو ہس ارادہ کرتے ہی فوراً وہ لفظ ذبان سے نکل جاتا ہے لین اب ذرااس کو استعمال کرتے ہوئے یہ تو سوچو کہ کیا تم خود یہ مشین خرید کرلے آئے جم حسیں، بلکہ یہ الله تعلق کی عطا ہے، اس نے حسیس عطاک یہ مشین خرید کرلے آئے جم حسیس، بلکہ یہ الله تعلق کی عطا ہے، اس نے حسیس عطاک اس نے مسلاک ملکت ہے اور جب ان کی دی ہوئی الات ہے ، یہ تمسلاک ملکت ہے اور جب ان کی دی ہوئی الات ہے و پھر رہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ان کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے، یہ نہ ہوکہ جو دل میں آیا، بک دیا بلک جو بات الله تعالی کے احکام کے مطابق ہے، وہ تکاو، اور جو بات الله تعالی کے احکام کے مطابق ہے، وہ تکاو، اور جو بات الله تعالی کے احکام کے مطابق ہے، وہ تکاو، اور جو بات الله تعالی کے احکام کے مطابق استعمال کیا جاتے ، اس کو بات مت تکاو سے ہرکاری مشین ہے، اس کو بات مت تکاو سے ہرکاری مشین ہے، اس کو بات مت تکاو سے ہرکاری مشین ہے، اس کو بات مت تکاو سے ہرکاری مشین ہے، اس کو بات مت تکاو سے ہرکاری مشین ہے، اس کو بات مت تکاو سے ہرکاری مشین ہے، اس کو بات مت تکاو سے ہرکاری مشین ہے، اس کو بات مت تکاو سے ہرکاری مشین ہے، اس کو بات مت تکاو سے ہرکاری مشین ہے، اس کو بات مت تکاو سے ہرکاری مشین ہے، اس کو بات مت تکاو ہرکاری مشین ہے، اس کو بات میں کی مطابق استعمال کرو۔

## زبان كأصحيح استعال

الله تعالى نيان كوايماينايا ب كداكر كوئى فخص اس زبان كوميح استعلى كر في جيساكد آپ في اوپر ليك حديث مي بردهاكد ليك مخص في ايك كلمه ب پرداى مين زبان سے نكل ديا كروه كلمد اچها تفاد تواس كلے كى دجه سے الله تعالى نه جائے اس كے كتنے در جات بلند فرما دہتے ہيں، اور اس كو كتنا اجر و تواب حاصل ہو جاتا ہے ۔ جب آیک انسان کافرے مسلمان ہوتا ہے تووہ آئ زبان کی بدوات ہوتا ہے ، زبان سے کلمہ شمادت مردہ لیتا ہے :

## زبان کو ذکر سے تررکھو

المان لأنے كے بعد ليك مرتب زبان عيم كمد ديا:

" سبحان الله " تو حدیث شریف بی آ آ ہے کہ اسکے ذریعہ میزان عمل کا آوھا پارا بھر جا آ ہے ، یہ کلہ چھوٹا ہے لین اس کا تواب اتا عظیم ہے اور ایک حدیث بیں ہے ؟ سبحان الله العظیم " یہ دو کلے ذبان پر تو بلکے پیکٹے ہیں کہ ذرای دیر میں ادا ہو گئے، نیکن میزان عمل ہیں بہت بھدی ہیں، اور رحمان کو بہت محبوب ہیں ہیں حال :یہ مشین الله تعالیٰ نے ایس بنائی ہے کہ اگر ذراسائس کارخ بدل دو، اور مشیخ طریقے حل یے اس کو استعمال کر تا شروع کر دو، تو بھر دیجھویہ تممارے نامہ اعمال میں کتا اضافہ کرتی ہے ، اور تممارے لئے جنت میں کس طرح کھریئی ہے ، اور تمہیس کس طرح الله تعالیٰ کی رضا مندی عطا کر اتی ہے اس کے ذریعہ الله تعالیٰ کا ذکر کرو، اور الله کے ذکر ہے اس نمان کو تر دکھو، بھر دیکھوکس طرح تممارے درجات میں ترق ہوتی ہے ، ایک محالی نے ذبان کو تر دکھو، بھر دیکھوکس طرح تممارے درجات میں ترق ہوتی ہے ، ایک محالی نے ذبان کو تر دکھو، بھر دیکھوکس طرح تممارے درجات میں ترق ہوتی ہے ، ایک محالی نے ذبان کہ تمماری ذبان الله کے ذکر ہے تر رہے ، چلتے بھرتے اشحے بیضے الله کا ذکر کرتے اس نمان کا دیکر کرتے اللہ تماری ذبان الله کے ذکر ہے تر رہے ، چلتے بھرتے اشحے بیضے الله کا ذکر کرتے دیکھوں نمان الله کا ذکر کرتے اللہ معالی کا ذکر کر دے اللہ کا کہ تماری ذبان الله کے ذکر ہے تر رہے ، چلتے بھرتے الحق بیضے الله کا ذکر کرتے ہیں ار تا دی میں ان الله کے ذکر ہے تر رہے ، چلتے بھرتے الحق بیضے الله کا ذکر کرتے ہیں اس میں دبان الله کو ترکہ دیں کہ اللہ مواسط میں کہ کو کرکہ در اس کا درخ کر دور کے تر درجات میں کہ کو کہ کو کرکہ کے ترکی کی کی کردوں کو کردی کو کردی کی کردوں کو کہ کا کہ کو کردوں کردی کردوں کو کردوں کے ترکی کی کردوں کر

زبان کے ذرابعہ دین سکھائیں آگراس زبان کے ذرابعہ سے تم نے کسی کوچھوٹی می دین کی بات سکھادی، مثلاً ۱۲۸

آیک محض غلط طریقے ہے نماز پڑھ رہاتھا، اور تہیں معلوم تھا کہ یہ غلط طریقے ہے نماز
پڑھ رہا ہے، چنانچہ تم نے چیچ ہے تہائی میں نری کے ساتھ محبت اور شفقت ہے اس کو
سمجھا دیا کہ بھائی! تہاری نماز میں یہ غلطی تھی۔ اس طرح کر لیا کرو۔ آپ کی زبان ک
ذرای حرکت ہے اس کی اصلاح ہو گئی۔ ادر اس نے نماز ٹھیک پڑھنی شروع کر دی، تو
نب ساری عربتنی نمازیں دہ ٹھیک طریقے سے پڑھے گاتوان سب کا اجرد تواب تہارے
نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔

## تسلى كأكلمه كهنا

آیک مخص تکلیف اور پریشانی میں جٹلاتھا، تم فے اس کی پریشانی دور کرنے کے لئے اس سے کوئی تسلی بات کوئی تسلی کا کلمہ کمہ دیا جس کے بنتیج میں اس کو پچھ ڈھارس بن گئی، اس کو پچھ تسلی عاصل ہو گئی، توبید کلمہ کمنا تمہارے لئے عظیم اجرو تواب سمینج لایا، چنا بچہ آیک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ:

#### من عزى تُكلىكس بردًا فسهلجنة

(تذی، کلب الجائز، بلب فی فنل التعزیة، مدیث نبر ۱۰۵۱) یعنی آگر کوئی فخض ایس عورت کے لئے تسلی کے کلمات کے جس کا بیٹا کم ہو کیا ہو، یامر کمیا ہو۔ قواللہ تعالی اس تسلی دینے والے کو جنت میں بیش براجیتی جوڑے پہنائیں مے\_\_

غرض یہ کہ اس زبان کو نیک کاموں میں استعال کرنے کے جو راستے اللہ تعالی کے رکھے ہیں، ان ہیں اس کو تھیک طریعے ہے استعال کر او، پھر دیکھو کے کہ تمالاے نامہ اعمال میں کس طرح تواب کے ڈھیرنگ جائیں گے، مثلاً کوئی مختص جارہا تھا تم نے اس کی رہنمائی کر کے اس کو بچے راستہ ہتا دیا ۔ اب یہ چھوٹا ساکام کر دیا، اور خمیس خیل بھی نہیں ہوا کہ ہیں نے یہ کوئی نکی کا کام کیا، لیکن اللہ تعالی اس کے بدلے ہیں بے شکر اجر و ثواب مطافرائیں گے ۔ بسر مل :اگر لیک انسان اس زبان کو بچے استعال کرے تو یقین سے جی اس کے لئے جنت کے دروازے کھل جائیں، اور اس کے بے شکر گزاہوں کی معانی کا ذریعہ بن جائے، لیکن ۔ فدانہ کرے ۔ اگر اس زبان کا تا جائز اور قاط استعال ہو، تو پھر

زبان جنم میں لے جانے والی ہے

آیک صدید میں حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ جاتنے لوگ جہم میں جائیں ہے ، ان میں آکٹریت ان لوگوں کی ہوگی ، جو آئی زبان کی کر توت کی وجہ ہے جہم میں جائیں گے۔ مثلاً جموث بول دیا ، فیبت کر دی ، کسی کا دل دکھا دیا ، کسی کی دل آزادی کی ، دوسروں کے ساتھ فیبت میں حصہ لیا ، کسی کو تکلیف پر خوشی کا اظہار کیا وفیرہ جب یہ گناہ کے کام کے تواس کے بہتے میں دہ جہم میں چلا گیا ، حدیث شریف میں فرمایا کہ :

هل يكب الناس في النادعلى وجرهه هم الاحصارك المنتهم

(تذی، کلب الایان، بب اباء فی حرمة الصلاة، مدت فرر الایان، بب اباء فی حرمة الصلاة، مدت فرر الایان کے کر آوت کی وجہ ہے جہنم بیں جائیں گے ۔۔۔ الذا یہ زبان جو اللہ تعالیٰ ہے ہما فربائی ہے، آگر اس کو ذرا د حیان ہے استعال کرو، اس کو قال ہے جو ڈو، اور اس کو حجے کاموں بی استعال کرو، اس لئے فربایا کہ ذبان سے یا تو محے بات بولو، ورنہ خاموش رہو، اس لئے کہ خاموثی اس سے ہزار درجہ بسترے کہ آدی قالم بات زبان سے فالوش رہو، اس لئے کہ خاموشی اس سے ہزار درجہ بسترے کہ آدی قالم بات زبان سے فالے ۔۔

پہلے تولو پھر پولو

ای دجہ سے کثرت کلام سے منع کیا گیا، اس لئے کہ اگر انسان زیادہ ہوئے میں قبان قابو میں نہیں دہ کی میکو نہ کچھ کڑیو ضروری کرسے گی، اور اس کے نتیج میں انسان کناو میں بتلا ہو جلنے گا، اس لئے ضرورت کے مطابق ہوئو، زیادہ نہ بولو، جیسے لیک بزرگ نے ارشاد فرایا کہ پہلے بات کو تولو، ہر بولو، جب تول تول کر بات کرو مے تو ہجر یہ نہان قابو میں آجائے گی۔
دبان قابو میں آجائے گی۔
حضرت میال صاحب رحمة اللہ علیہ

ميرے والد ملجد حضرت مولانامفتی محرشفع صاحب رحدة الله عليہ کے ايک استاد

تھے حعرت میل سیداصغر حسین صاحب تذی اللہ سمرہ بوے اویجے درے کے بزرگ تھے۔ اور "حضرت میل صاحب" کے ہام سے مشہور تھے، میدا میے بزرگ تھے جنہوں نے محابہ کرام کے زمانے کی یادیں تازہ کر دیں، میرے حفزت والد صاحب ان سے بہت خصوصی تعلق رکھتے تھے، اور ان کی خدمت میں بست کثرت سے جایا کرتے تھے اور حفرت میاں صاحب بھی والد صاحب پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ حفرت والد ماحب فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ حفرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا كر بعيثه كيانة معترت ميال صاحب كن كك كه بعالى ويكهو موادى شفيع صاحب آج بم عرفی میں بات کریں گے ، ار دو میں بات نہیں کریں **سے** ۔۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ جھے بڑی حیرانی ہوئی، اس سے پہلے ایسا تمھی نہیں ہوا، آج بیٹھے بٹھائے یہ عربی میں بات كرنے كاخيل كيے آيا \_ من نے يو تھا حضرت! كيا وجه ؟ حضرت نے فرمايا: نہیں بس ویسے ہی خیل آگیا کہ عربی میں بات کریں مے۔ جب میں نے بست اصرار کیا تو فرمایا کہ بات اصل میں ہیہ ہے کہ میں نے رہ ریکھا ہے کہ جب ہم دونوں مل کر ج<u>ٹھتے</u> ہیں تو بست باتیں چل برنی ہیں، اوھراد طرکی محفظو شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیج میں ہم لوگ بعض او قات مفنول ما توسط اندر مبتلا ہو جانے ہیں، مجھے خیل ہوا کہ اگر ہم عربی میں بات كرنے كا اہتمام كريں تو عربي ند متهيں رواني كے ساتھ بولني آتى ہے، اور نہ مجھے بولنی آتی ہے، لنذا کچے انکف کے ساتھ عربی میں بولتا پڑے گا، تواس کے نتیج میں بدزبان جوبے کابا چل رہی ہے ، یہ قابو میں آ جائے گی ، اور پھر بلا ضرورت فضول محفقاً ونہ ہوگی ، صرف ضرورت کی بات ہو گی۔

#### جماری مثال

پھر حضرت میاں صاحب رے اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ! ہماری مثال اس شخص بھیں ہے جو اپنے گھر سے بہت ساری اشرفیاں بہت سادے ہیں ہے کر سفر پر روانہ ہوا مقا۔ اور ابھی اس کا سفر جاری تھا۔ ابھی منزل تک نہیں بہنچا تھا کہ اسکی ساری اشرفیاں خرج ہو تکنی۔ اور اب چند اشرفیاں اس کے پاس باتی رہ تکئیں ، اور اب وہ ان اشرفیوں کو بہت سنبھال کر اور بھونک بھونک کر خرج کرتا ہے صرف بہت زیادہ ضرورت کی جگہ پر

ترج كرة ب- نغول مكر بر ترج نيس كرة ب- تاكد كمي طرح ود افي منزل تك ينج حائ \_\_

پر فرمایا کہ ہم نے اپنی اکثر عمر گزار دی ، اور عمر کے جو لحات اللہ تعالی نے عطا فرمائے تھے ، یہ سب منزل تک ویٹے کے لئے مال و دولت اور اشرفیل تھیں ، اگر ان کو سی طریقے سے استعمال کرتے تو منزل تک پنچنا اسمان ہو جاتا۔ اور منزل کا راستہ ہموار ہو جاتا ، لیکن ہم نے یہ نہیں ، کن کن چیزوں ہیں اس کو خرج کر دیا ، بیٹھے ہوئے گپ شپ کر دے ہیں ، جلس آرائی ہو رہی ہے ، اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ یہ ساری توانائیاں ان فسنول چیزوں ہیں خرج ہو گئیں ، اب پہ نہیں کہ زندگی کے کتے دن باتی ہیں ، اب یہ دل چاہتا ہے زندگی کے ان او قات کو تول تول کر احتیاط کے ساتھ پھونک پھوتک کر استعمال کر سے جن نوگوں کو اللہ تعالی ہے قوال کو اللہ تعالی کر احتیاط کے ساتھ پھونک پھوتک کر استعمال کر سے جن نوگوں کو اللہ تعالی ہے قراس کو ٹھیک ٹھیک موجب اللہ تعالی نے زبان کی یہ دولت عطا فرمائی ہے تو اس کو ٹھیک ٹھیک سے تو اس کو ٹھیک ٹھیک استعمال کروں ، غلط جگہ استعمال نہ کردں ۔

#### زبان کو قابو کرنے کا علاج

حضرت صدیق اکبررمنی الله عند، جو انبیاء علیم السلام کے بعد سب سے انسل انسان ہیں، وہ ایک مرتبہ اپن زبان کو پکڑے بیٹے تھے، اور اس کو مروڑ رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ ایساکیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا:

#### انت هذا اوبردف المابرد

(موطائام ملک کب الکام، باب ماجاء فی با بخاف می اللسان)

العی بس زبان نے جھے بدی بلاکول میں ڈال دیا ہے، بس لئے می اس کو قابو

کرنا چاہتا ہوں، بعض روایات میں مروی ہے کہ اپنے مند میں کنگر ڈال کریٹ گئے، آکہ بلا

منرورت زبان سے بات نہ لگلے ۔ بسر مال، زبان الی چیز ہے کہ بس کے ڈرید سے

انسان جند بھی کماسکا ہے، اور دو ڈرخ می کماسکا ہے، اس کو قابو کر نے کی منرورت ہے،

آکہ یہ ہے جگہ استعمال نہ ہو، اس کا طریقہ می ہے کہ انسان کثرت کام سے پر بیز

آکہ یہ ہے جگہ استعمال نہ ہو، اس کا طریقہ می ہے کہ انسان کثرت کام سے پر بیز

کرے، اس لئے کہ انسان جنتا زیادہ کلام کرے گا، انگائی زیادہ گناہوں میں جنتا ہوگا،

چنانچہ ابنی اصلاح کے خواہش مند حضرات جب کسی شخ کے پاس علاج کے لئے جاتے ہیں، تو شخ ہر ایک الک نسخہ تجویز کرتے ہیں، اور وہ بہت سے حضرات کے لئے اس کے مناسب الک الگ نسخہ تجویز کرتے ہیں، اور وہ بہت سے حضرات کے لئے صرف زبان کو قابو ہی کرنے کا علاج تجویز کرتے ہیں۔

## زبان بر ماله وال لو

الیک ماحب میرے والد ماجد جعزت مغتی می شفیج ماحب رحمة الله علیہ کا خدمت میں آیا کرتے ہے، لین کوئی اصلامی تعلق قائم نمیں کیا تھا، بس ویے ہی ملے کے لئے آجایا کرتے ہے، اور جب باتیں شروع کرتے تو پھرر کئے کانام شد لیتے، آیک تصد بیان کیا، وہ ختم ہوا تو دو سرا قصد سانا شروع کر دیا، حضرت والد صاحب برداشت کرتے رہنے تھے، لیک روز انہوں نے حضرت والد صاحب سے درخواست کی میں آپ سے اصلامی تعلق قائم کرنا چاہتاہوں، حضرت والد صاحب نے قبول کر لیا، اور اجازت دے دی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت والد صاحب نے قبول کر لیا، اور اجازت دے دی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت والد صاحب نے قبول کر لیا، اور اجازت دے کروں ؟ حضرت والد صاحب نے قبایا کہ تعمار الیک ہی وظیفہ ہے اور وہ سے کہ اس ذبان پر مالہ ڈائی او، اور سے ذبان جو ہروقت چاتی رہتی ہے، اس کو قابو میں کرو، تعمارے لئے اور کئی وظیفہ نیس ہے ۔ چنانچ انہوں نے جب ذبان کو قابو میں کیا، تواس کے ذراید ان کی وظیفہ نیس ہے ۔ چنانچ انہوں نے جب ذبان کو قابو میں کیا، تواس کے ذراید ان کی اصلاح ہوگئی ۔

## سن شپ میں زبان کو لگاتا

ہذے ہاں ذبان کے غلط استعمال کی جو وہا چل پڑی ہے، یادر کھو، یہ بڑی خطر تاک بات ہے، ووستوں کو بلالیا کہ آنا ذرا بیٹھ کر کمپ شپ کریں ہے اب اس کپ شپ کے اعر جھوٹ بولا جارہ ہے، فیبت اس کے اندر ہورتی ہے، وو سروں کی برائی اس میں بیان کی جارتی ہے، دو سروں کی نقل الگری جارتی ہے، جس کا بتجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمل کیا کہ جہ نے گزاہوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس لئے سب سے پہلا کام یہ ہملی لیک مجلس نہ جائے گئاہوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس لئے سب سے پہلا کام یہ ہملی آئی رحمت سے کہ اس ذبان کو قابو میں کرنے کی ایمیت دل میں پیدا کریں، اللہ نقائی اپنی رحمت سے

سی ایمیت املے داوں میں پیدا فرما دے۔ آمین۔ خواتین اور زبان کا استعمال

ہیں توسلا امعاشرہ اس زبان کے منابوں میں جٹلا ہے لیکن احادیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اعمد جن بالریوں کے پائے جانے کی نشان دی فرائی، ان میں سے آیک بیاری سے بھی ہے کہ زبان ان کے قابو میں جس ہوتی، حدیث میں آبا ہے کہ آبان اس کے قابو میں جس ہوتی، حدیث میں آبا ہے کہ آبا ہ

اے خوانین : میں فیال چنم میں سب سے زیادہ تعداد میں تم کو پایا، لیمی چنم میں مردوں کے مقالیے میں خوانین کی تعداد زیادہ ہے۔ خوانین نے پوچھا یارسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ:

تكثرلث اللعن وتكضمت المعشير

(میم علی معد نبر ۳۰ میل العین باب ترک الحائش العی معد نبر ۳۰ معد نبر ۳۰ میل معد کرتی بود اس وجہ سے تم اس طحن بہت کرتی بود اور شوہروں کی نا شکری بہت کرتی بود اس وجہ سے جنم بنی تمہدی تعداد زیادہ ہے۔ دیکھے اس معد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو ہاتیں بیان فرائیں، اب دونوں کا تعلق زبان سے۔ لعنت کی کرت اور شوہر کی نا شکری۔ معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اعد جن پہاریوں کی تشخیص فرائی، اس بی زبان کے بے جا استعمال کو بیان فرائی، کہ بیہ خواتین زبان کو غلط استعمال کو بیان فرائی، کہ بیہ خواتین زبان کو غلط استعمال کو بیان فرائی، کہ بیہ خواتین زبان کو غلط استعمال کو بیان فرائی، کہ بیہ خواتین زبان کو خلط استعمال کو بیان فرائی، کہ بیہ خواتین زبان کو خلط کی چنلی کھائی، بیہ سب اس کے اندر داخل ہے۔

میں جنت کی صانت ویتا ہوں

عن سهل برث سعد رضوالله عنه قال قال رسول المت مسلطة عليه ومسلم من يعتمن في مارين لحبيبه ومايين رجليم حتى له المعنة -

(می بخلی، کلب الرقاق، بلب منظ اللسان)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آر شاد قرمایا کہ جو محض بھے دو چیزوں کی سفانت اور گار نئی دے وے تو بیس اس کو جنت کی گلر نئی دیتا ہوں ، ایک اس چیز کی گلر نئی دیتا ہوں ، ایک اس چیز کی گلر نئی دیتا ہوں ، ایک اس چیز کی گلر نئی دیتا ہوں ، ایک اس چیز کی گلر نئی وے وے دے دے جو اس کے دو جیڑوں کے در میان ہے لیجی ذبان کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگ ۔ اس ذبان سے جھوٹ نہیں نظلے گا، غیبت نہیں ہوگ ۔ ور از آری کسی کی نہیں ہوگ ۔ وغیرہ وغیرہ اور ایک اس چیز کی صاحت دے دو اس کی دونوں تاگوں کے در میان ہے لیعی شرمگاہ کہ اس کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کروں گا۔ تو جس اس کو جنت کی صاحت دیتا ہوں ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذبان کی حفاظت دین کی حفاظت کا آدھا باب ہے ۔ اور آدھا دین ذبان کے ذریعہ ہوتے ہیں اس لئے اس کی حفاظت دین ذبان کے ذریعہ ہوتے ہیں اس لئے اس کی حفاظت دین ذبان کے ذریعہ ہوتے ہیں اس لئے اس کی حفاظت دین ذبان کے ذریعہ ہوتے ہیں اس لئے اس کی حفاظت

## نجلت کے لئے تین کام

عن عقبة ابن عامر وضي عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة به قال الملك عليك لسانك، ويسعك بيتك ولبك على خطيشتك.

(رَدَى، كَنَّب الرَّعَد، بلِ الجاوق مقط الله الن معد في معرب عبد الرحم، الله عند بن عامر رضى الله عند سے روایت ہے، فراتے ہیں کہ ہیں نے حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یارسول الله، شجلت کا کیاطریقہ ہے؟ یعنی افرت میں عذاب جنم سے شجلت ہوجائے، اور الله تعالی اپنی رضام مدی عطافراویں، اور جنت میں واقلہ فرادیں، اس کا کیاطریقہ ہے؟ تو حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں تین جلے ارشاد فرائے، پہلا جملہ یہ ارشاد فرائیا کہ تم ارتی زبان کو اسے قام میں رکھو، زبان ہے قابوت ہونے پائے، اور دو سراجملہ یہ ارشاد فرائیا کہ تم ارا کھر تم این ہوجائے، یعنی اپنا زیادہ وقت کھر میں گزارے، فضول اور بلادچہ تمہیں مسرورت باہر جاتی، بلا جملہ میں مرورت کی ضرورت نہیں۔ من کے اندر جنتا کہ ہوجائی۔

#### محناہوں پر رو

اور تیسرا جملہ بدارشاد فرایا کہ آگر کوئی غلطی کوئی ممناہ یا خطائم سے سرزد ہوجائے تواس غلطی پررو، رونے کا مطلب بد ہے کہ اس سے توبہ کرو، اور اس پر ندامت کا اظہار کر کے استغفار کرو ۔۔۔رونے کا مطلب بد نہیں ہے کہ اس پر واقعت رو، جیسے ابھی چندروز پہلے ایک صاحب مجھ سے کئے کہ بجھے رونا آبانی نہیں ہے، اس لئے میں پریشان ہوتا ہوں ۔۔۔اصل بات یہ ہے کہ آگر خود سے غیر افتیاری طور پر رونانہ آئے تواس میں کوئی مرج نہیں، لیکن ممناہ پرول سے نادم ہو کر اللہ تعالی کے حضور توبہ واستغفار کرے، کہ یا اللہ بچھ سے غلطی ہوگی، آپ معاف فرا دیں۔۔

#### اے زبان اللہ سے ڈرنا

وعن إلى سعيد الخدرى رضوافي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصبح المن ادم، فان الاعشار كلها تكفر اللسان، تقول اتن الله فينا، فانما غن بك ، فان استقمت استقمنا، والحد اعوججت اعرججنا.

(ترندی، کاب الزهد، باب ما جام فی حفظ اللسان، حدیث فبرے ۱۲۳۰)

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے توانسان کے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں۔ وہ سب ذبان سے تخاطب ہو کر رہ کتے ہیں کے اے زبان، تواللہ سے ڈرنا، اس لئے کہ ہم تو تیرے آلئے ہیں، آگر توسید حمی رہی تو ہم بھی سید سے رہیں گے، اور آگر تو مرب حمی ہو گئی تو ہم بھی فیزسے ہو جائیں گے ۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا سال اجسم ذبان کے آبع ہوتا ہے، آگر ذبان نے غلط کام کرنا شروع کر دیا تواس کے بینچ میں سلاے کام اراجسم کناہ میں جتال ہو جاتا ہے، اس لئے وہ ذبان سے کتے ہیں کہ توسید حمی رہنا ورنہ تیرے کر توت کی وجہ ہو جاتا ہے، اس لئے وہ ذبان سے کتے ہیں کہ توسید حمی رہنا ورنہ تیرے کر توت کی وجہ سے ہم بھی معیبت میں بھن جائیں گے۔

اب كس طرح به اعضاء زبان سے مخاطب موت بيں؟ موسكتا ہے كہ حقيقتا كتے مول اس كے كہ كيا بعد ہوں ، اور مول اس كے كہ كيا بعيد ہے كہ الله تعالى ان اعضاء كو قوت مويائى عطافرما ديتے مول ، اور

## قیامت کے روز اعضا پولیں کے

مرشد زبانے میں "نیچریت" کا براا زور تھا۔ اور یہ فرقہ نیچرمیت کے لوگ میٹرات وغیرہ کا نکار کرتے تھے، اور یہ کتے تھے کہ یہ تو نظرت کے خلاف ہے کیے ہو سکتا ہے، چنانچہ ایک صاحب نے معرت تھانوی رحلا اللہ علیہ سے بوچھا کہ یہ جو قر آن شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے روز یہ ہاتھ پاؤں گوائی ویں گے۔ منظو کریں گ یہ کس طرح گوائی ویں گے؟ ان کے اندر ذبان نہیں ہے، اور بغیر زبان کے کیے بولیس کے؟ تو معرت تھانوی رحلة الله علیہ نے بوچھا کہ اچھا۔ بتاؤ کہ ذبان بغیر زبان کے کیے بولیس کولئی ہے؟ تو معرت تھانوی رحلة الله علیہ نے بوچھا کہ اچھا۔ بتاؤ کہ ذبان بغیر زبان کے کیے بولی نہیں ہولتی ہے؟ یہ زبان بھی آیک گوشت کا گڑا ہے، اس کے لئے الگ سے کوئی ذبان نہیں ہے لیکن پھر بھی بول رہی ہے، جب الله تعالی نے گوشت کے اس لوتھڑے کو گویائی کی قوت عطافرہا دی، تو یہ بولئے گئی، آگر الله تعالی اس قوت کو سلب کر لیں، تو بولئا بند کر دے گئے۔ اور یمی کویائی کی قوت جب اللہ تعالی ہاتھ کو عطافرہائیں گے تو ہاتھ بولئے گئے گا۔ ویک کا۔

بسرطل، یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ صبح کے وفت اعضاء زبان سے اس طرح محفتگو کرتے ہوں ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میہ محض ایک تنتیل ہو، کہ میہ سارے اعضاء چونکہ اس زبان کے آلع ہیں، اس لئے زبان کوضیح رکھنے کی کوشش کرو۔

بسرحال اس زبان کی حفاظت بست ضروری ہے ، جب تک انسان اس پر قابو نہ یا گئا و اس کے اور اس کو گناہوں سے نہ بچالے ، اس وفت تک کامیاب شمیں ہو سکتا ، اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کو اس زبان کی حفاظت کرنے اور اس کو صبح استعال کرنے کی توقیق عطافرہائے۔ مب کو اس زبان کی حفاظت کرنے اور اس کو صبح استعال کرنے کی توقیق عطافرہائے۔ میں۔۔

وَاحِرُدُ مُعَوَانًا أَمِينَ الْحَمَدُ مِثْنُهِ رَبِّ الْعَالِمَائِثَ



تاريخ خطاب: ٢٦ فرودي الوالم

سقام خطاب : مسجدفا طرنزدها فظاريطي

بادُ س جيدرا باد

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطیات : جلدتمبر**م**م

مفحات :

یہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے بیت اللہ کی نتمیر فربائی ہے کوئی معمولی واقعہ شیں ہے۔ بلکہ تاریخ ۔ انسانیت اور تاریخ ۔ ادبان کاعظیم الشان واقعہ ہے عبادت گاہوں کی تاریخ میں اس سے زیادہ عظیم الشان واقعہ کوئی اور شیس ہو سکتا، اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا محمر نتمیر کیا جارہا تھا۔

# حضرت ابراجيم عليه السلام اور تغيربيت الله

الحمدة فه نحمده ونستعینه ونستفنره و نوب به و نتوستال علیه و نعوه باشه من شروی افته من شروی افته و نازی من بیشات اعمالنا ، من بهده الله فلا مضابله و من بیشلاه فلا هاد کله ، و فشهدان لااله و آلا الله و حدة الاشریك له ، و فشهدان سید ناو نهب بناو مراز نا محمدًا هبده و برسوله و سلم تعلیله و بالی آل به و اصحابه و باس لت و سلم تعلیماً کشیرًا کشیرًا در شرا

املهد فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ النَّيْطَانِ الرَّبِيْدِ، بِنَدِ هِنَا الرَّبِيْنِ الرَّبِيْنِ الرَّبِيْنِ الرَّبِيْنِ الرَّبِيْنِ الرَّبِيْنِ الرَّبِيْنِ الْمَنْ اللهُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

'امنت بالله مدفراتُّه مولانا العظريد، وصدق م سوله النبي المستويد) وخن على دلك من الشاهدي والمستأكرين والحمد لله دب العلمين .

بزرگان دین محرم و برداران عزیز! به ہم سب کیلئے بوی عقیم سعادت اور خوش میسی کا موقع ہے کہ اللہ عل شانہ نے جس آج آیک سعد کی آسیس اور اس کی سک نیاد ک مبارک تقر بب بی شرکت کا موقع عطا فربایا۔ اس موقع پر جھ سے فربائش کی گئی کہ پیمہ کرارشات آپ حضرات کی خدمت بی پیش کروں' الحد اللہ اس مبارک محفل میں میرے بہت سے بردگ ہو جھ سے کس زیادہ علم و فضل اور فلاح و تقویٰ کے حالین ہیں 'ای اپنج پر تشریف فربا ہیں اور انن کی موجودگی میں جھ ٹاکارہ کی لب کشائی ایک جمارت اور برات معلوم ہوتی ہے لین ماتھ ہی اپنے بردگوں سے بھشر بہ ساکہ جب کوئی بواکسی بات کا تھم دے تو چھوٹے کا بی کام ہے کہ اس تھم کی فیل کرے اس میں چوں و چراکی مجال نہ ہوئی چاہئے اس لئے فیل کرے اس میں چوں و چراکی مجال نہ ہوئی چاہئے اس لئے فیل کر مان خطاب کرنے کیلئے میٹا ہوں۔ اللہ موجودگی میں آپ حضرات کے مانے فطاب کرنے کیلئے میٹا ہوں۔ اللہ علی شانہ سے دعا ہے کہ وہ الین فیل و کرم سے لئی بات کینے کی حیل شانہ سے دعا ہے کہ وہ الین فیل و کرم سے لئی بات کینے کی حیل شانہ سے دعا ہے کہ وہ الین فیل و کرم سے لئی بات کینے کی حیل شانہ سے دعا ہے کہ وہ الین فیل و کرم سے لئی بات کینے کی حیل فیل کو قائم و پنچے۔ آئین

## دبین کی جامعیت

جمل سوچ رہا تما کہ اس موقع پر دین کی کون می بات آپ حفرات کی خدمت جمی چیں کروں کیونکہ ہم اور آپ جس دین کے پیروکار ہیں اللہ جارک و تعالی نے اس کو ایسا مظیم الثان بنایا کہ اس کا ہر کوشہ اس کا ہر پہلو آیک مستقل موضوع بنانے کے تابل ہے اور اس کیلئے آیک مستقل وقت درکار ہے۔

زفرق آبہ ندم ہر کیا کہ می محرم کرشہ دامن دل می محشد کہ جا لیں جا است دین کے ہر پہلو کا حال سے ہے جب اس کی طرف نگاہ کی جاتی ہے تو خیال ہوتا ہے کہ ای کو موضوع مخن بنایا جائے۔ اس لئے سجے ا میں حیں اربا تما کہ کیا بات آپ صعرات کی خدمت میں عرض کروں۔ لیکن اس سجد کی سنگ بنیاد کے مطیم الثان موقع پر شرکت کرتے وقت
اور حصد لیتے وقت خیال آیا کہ آج کی مختگو کا سوشوع ای سمید کی تھیر
کی مناسبت سے قرآن کریم کی ان آیات کو بنایا جائے جو آبھی ہیں نے
آپ حضرات کی خدمت میں چیش کیس ۔ ان آیات کریم میں اللہ تبارک
و تعالیٰ نے آیک مظیم الثان واقعہ بیان فرایا ہے۔

## لتميربيت الله كا واقعه

حضرت ابراہیم علیہ انسلام نے اپنے جلیل القدر فرزند حضرت اسامیل افتد علیہ السلام کی معیت میں اللہ تعالی کا کمر هیر فرمایا۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کو برے جیب و غریب اور برے والمانہ انداز بی بیان فرمایا اور بوری امت کیلئے قیام قیامت تک اس کو اپنی مقرب کتاب کا حصہ بنا کر بوری امت مسلمہ کیلئے اس کو بیشہ کیلئے محفوظ فرما دیا۔ اور اس بات کی دعوت دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو بار آر آرہ کیا جائے خیال آیا کہ آج اس محفل میں مخفرا ان آیات کی جموزی می تنسیل آپ حضرات کی فدمت بیں چیش کروں جو حضرت ابراہیم علیل اللہ نے الله کا کمر هیر فدمت بیں چیش کروں جو حضرت ابراہیم علیل اللہ نے الله کا کمر هیر کروں جو حضرت ابراہیم علیل اللہ نے الله کا کمر هیر کروں جو حضرت ابراہیم علیل اللہ نے الله کا کمر هیر کروں جو حضرت ابراہیم علیل اللہ نے الله کا کمر هیر کروں جو حضرت ابراہیم علیل اللہ نے الله کا کمر شیر کرتے وقت ماگی ھی۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کے ساتھ سورۃ بقرو بیں ذکر قرمایا سے سے پہلے باری تعالی نے ارشاد فرمایا

#### قَ إِذْ يَدُفَعُ إِبْرًا هِ سَبِ هُ الْعَقَ إِعِدَ مِنَ الْبَيْنِ وَإِسْهُونِيل (ابتره، ١٥٥)

ائل وقت کو یاد کرد جب حضرت ابراہیم طیہ اسلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند فرما رہے تھے' اور حضرت اسامیل طیہ السلام ہمی (ان کے ساتھ شامل تھے) ''واؤ'' یہ عربی زبان میں بیان کرنے کا خاص السلوب ہے جس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جو باد اسلوب ہے جس ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جو باد اسلوب کے بیان کی جاری ہے۔ وہ اس لاکق ہے کہ ہر آن اور ہر لیے اکر کو ایمی آنکموں کے سامنے مستحضر رکھا جائے

اس آیت بی اس بات کی طرف اشارہ فرادیا کہ بیت اللہ آکرچہ پہلے سے موجود تھا۔ اس کی بنیادی موجود تھیں حضرت آدم طیہ السلام کے وقت سے یہ دنیا کے اندر چلا آتا تھا لیکن مرور ایام سے اس کی ممارت موجود نہ رہی تھی۔ بنیادیں باتی تھیں۔ حضرت ابراہیم طیہ السلام نے ان بنیادوں پر اس بیت اللہ کی تھیر فرائی۔ اور حضرت اسامیل طیہ السلام اس محل میں ان کے ساتھ شریک تھے۔

# مشترکہ کارنامہ کو بڑے کی طرف منسوب کرنا

ميرے والد ماجد معرت مولانا سنتي محر شنج صاحب رحت اللہ طيہ كا معول تما کہ روزانہ جب قرآن کریم کی علاوت فرمایا کرتے ہے تو اللوت کے دوران بی قرآن کریم کی آجول میں مدیر ممی کرتے تھے۔ مجمی مجمی ہم لوگوں میں سے کوئی یا حضرت کے خدام میں سے کوئی موجود ہوتا تو جو بات طاوت کے دوران زہن میں آتی اس کے بارے میں اس کے سائے ارشاد مجی فرمایا کرتے تھے ایک روز حفرت والد ماجد رحمت الله عليه قرآن كريم كي خلاوت فرما رہے ہے ' بي قريب بينما ہوا تما جب اس آيت ير ينج "واذيرفع ابراهم القواعد من البيت و اسماعیل" تو الماوت روک کر جھ سے فرمایا کہ دیکھو: قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ جارک و تعالی نے ایک جمیب اسلوب اختیار فرمایا اللہ تعالی *یوں بھی قربا کے تھے کہ "واذیرفع* ابراہیم و اسماعیل القواعد من البيت (البتره ١٦٦) يعني أس وقت ياد كرو جب ابراهيم " أور اساعيل " دونوں بیت اللہ کی بھادی افعا رہے جے لیکن اللہ جارک و تعافی نے اس طرح بیان نیس فرمایا ' مک پہلے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیکر جملہ ممل كرديا كه اس وقت كو ياد كرو جب ابراهيم عليه السلام بيت الله كي بنيانس المارب سے اور اساعيل "مجى - استيل عليه اللام كا آخر مى عليمه و وكر فرمايا والد صاحب" في فرمايا - كه معزت اساميل عليه السلام بھی بیت اللہ کی تعمیر کے وقت عفرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس ممل میں برابر کے شرک ہے۔ پھر افحاکر لارہ ہے اور دھرت ابراہیم طیہ السلام ان پھروں طیہ السلام کو دے دہ ہے اور حفرت ابراہیم طیہ السلام ان پھروں سے بیت اللہ کی تھیر قربا دہ ہے لین اس کے باوجود قرآن کریم نے اس تھیر کو براہ راست حفرت ابراہیم طیہ السلام کی طرف منسوب قربایا پھر والد صاحب نے قربایا کہ بات درامس سے کہ اگر کوئی بوا اور پھرٹا دونوں ٹی کر آیک کام انجام دے دہ بوں تو ادب کا تقافہ سے کہ اس کام کو بوے کی طرف منسوب کیا جائے اور اس کے ساتھ چھوٹا کی جاتھ موجود تھا نہ سے بھوٹا اور بوے دونوں کو جم مرجہ قرار دیکر دونوں کی طرف اس کام کو براے دونوں کو جم مرجہ قرار دیکر دونوں کی طرف اس کام کو برائے دونوں کو جم مرجہ قرار دیکر دونوں کی طرف اس کام کو برابر منسوب کردیا جائے۔

## حضرت عمر رضى الله عنه اور ادب

ای بات کو حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ کے ذریعہ سجھایا' فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تو یہ تما کہ عشاء کے بعد زیادہ کی کام بیں مشنول نہیں ہوتے ہے آپ فرماتے ہے کہ عشاء کے بعد قبلے کمانیاں کمتا اور زیادہ فضول کوئی بیں مشنول رہتا ایکی بات نہیں ہے۔ آکہ میح کی نماز پر اثر نہ پڑے لیکن ساتھ تی فاروق آعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد حضرت صدیق آمر رضی اللہ عنہ سے مسلمانوں علیہ وسلم عشاء کے بعد حضرت صدیق آمر رضی اللہ عنہ سے مسلمانوں کے معاملات میں مشورہ فرمایا کرتے ہے اور ہیں بھی ان کے ساتھ ہوتا تما فرمایا کہ بچھ سے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے شورہ کیا کرتے ہے بکہ فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے شورہ کرتے ہے اور ہیں بھی ان کے ساتھ بوتا تمان کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ ہے چموٹے کا ادب کہ جب چموٹا کمی برے کے ساتھ مرائی کام کر رہا ہو تو وہ کام اپن طرف منسوب نہ کرے بکہ برے کی

طرف منوب کرے کہ بڑے نے ہی کام کیا اور بیں بھی ان کے ساتھ تھا۔

الذا قرآن كريم نے ہمى وى اسلوب القيار قربايا كه حفرت ايرائيم عليه السلام بيت الله كى بنيادى بلند كر رہے ہے اور اساعيل عليه السلام بحى ان كے ساتھ شال ہے يہاں هير بيت الله كى اصل نبت حفرت ايرائيم عليه السلام كى طرف كى محى۔ اور اساعيل عليه السلام كو ان كے ساتھ شال كيا محيا۔ به تو ايك كات تقا جو حفرت والد ماجد قدى الله سرو كے حوالے ہے ياد آميا

# عظيم الثالن واقعه

غرض بیخت کی بات ہے کہ یہ داقعہ کہ حضرت ابراہم علیہ السلام اللہ بیت اللہ کی تعیر فرمائی ہیں ہوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ مکد آریخ السائیت کا اور آریخ ادیان کا عظیم الثان واقعہ ہے میادت گاہوں کی آریخ بی اس سے زیاد: مقیم الثان داقعہ کوئی بعد نہیں ہو سکا اس لئے کہ یہ اللہ کا گھر تعیر کیا جارہا تھا اس واقعہ بی ہے شار تعیدات تھیں اللہ یہ کہ پیٹر کمال سے لائے گئے؟ گارہ کمال سے جمع کیا ممیا؟ کون پیٹر اللہ یہ کہ پیٹر کمال سے جمع کیا ممیا؟ کون پیٹر اللہ اللہ اللہ تعیدات تھیں کر رہا تھا کہ بیٹر پر لگا؟ کتا روپ اس پر خرج ہوا؟ ہے ماری تعیدات تھیں لیکن قرآن کریم نے ان تعیدات میں سے کوئی ماری تعیدات میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا کمیا کہ ایراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تھیرکر رہے تھے۔

اس کے بعد یہ بیان فرایا جس وقت حفرت ایر ایم علیہ السلام بیت الله کی تغیر کر رہے تھے اس وقت ان کی ذبان مبارک پر کیا دعائیں حمیں ؟ وہ کیا الفاظ کمہ رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی سے کیا مناجات کر رہے تھے؟ اللہ وہ ساراعمل آیک طرف اور اس عمل کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق گائم کرتے والی دعائیں کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق گائم کرتے والی دعائیں

ذبان مبارک پر تھیں۔ وہ ایک طرف اللہ تعالی کو سارے عمل کے مقابلے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اتنی پند آئیں کہ اس کو قیام قیام تیامت کک کیلئے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ چنانچہ فرمایا جب وہ بیت اللہ کی تغییر کا کام کر رہے تھے تو زبان مبارک پر یہ دعا تھی :

می تغییر کا کام کر رہے تھے تو زبان مبارک پر یہ دعا تھی :

می تیکنا تفظیل مِنا آیانگ اَفْت السّینیجُ الْفَالِیْدِ۔

ووکہ اے ہارے پرودگار ہم ہے اس خدمت کو اپی فشل و کرم ے اپنی بارگاہ میں شرف تولیت عطا فرما بلاشبہ آپ بہت سننے والے اور بحت جانے والے ہیں۔" جو بات اللہ رب العزت کو بہند آئی، جو اوا الله جارك و تعالى كو بعالى وه بير كه كام نو انتا عظيم الثان انجام د رہے ہیں کہ اس روئے ذمین پر اللہ تیارک و تعافی کی طرف منوب بملا اور آخری محمر تغیر کر رہے ہیں۔ جو قیامت تک کیلئے ساری انسانیت کے واسلے آیک متناطیس بنے والا ہے جس کی طرف لوگ سمنے سمنے کر جانے والے ہیں وہاں ہے عبارتیں کرنے والے ہیں وہ بیت اللہ کہ جس کی بنیادس نامعلوم ہو پکی تھیں وہ بیت اللہ جس کی تقبیر فتم ہو پکل تھی اس کو حضرت ایراهیم علیہ السلام افھا رہے تھے لکین زبان اور دل پر کوئی فخر میں 'کوئی ناز میں 'کوئی غرور بھی میں کہ میں اتنا ہوا کام انجام دے رہا ہوں اور اس کام کو انجام دیتے ۔ وقت سید تنا ہوا نہیں ہے ' مردن اکڑی ہوئی نہیں ہے اور کمی کتم کے فخر اور سخبر کے جذبات نہیں بلکہ دل یس سے جذبات یں کہ یا اللہ میری قدمت اور سے میراعمل اس لائق تو نیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں شرف تبول حاصل کرے اکین اے الله آب اسين فضل وكرم اور ابي رحمت سے اسے تبول فرما ليجے۔

# دل میں پوائی نہ ہو

اس دعا میں اشارہ اس بات کی طرف کردیا کہ انسان اللہ کا ہندہ ہے وہ خواہ کتا ہی ہوا کارنامہ انجام دے رہا ہو کتی ہوی خدمت انجام دے رہا ہو' لیکن اس کے ول میں مجی سے خیال پیدا نمیں ہونا جاہے کہ میں کوئی بہت بڑا کارناسہ انجام دے رہا ہوں یا ہے کہ میں اللہ کے دین کی کوئی بہت بڑی فدمت کر رہا ہوں۔ اس کے دل میں ہے جذبہ ہوتا چاہئے کہ میراعمل میری ذات کے لحاظ سے تواس لائق نمیں کہ اس کی بارگاہ میں چین کیا جائے۔ لیکن اللہ جارک و تعالی کے حضور ہے التجا ہے کہ یا اللہ اس چھوٹے عمل کو اور اس ادھورے عمل کو اپنے فضل و کرم سے قولیت کا شرف عطا فرہا و بیخے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعاسے ہے سبق سکھا دیا کہ دنیا کا دستور ہے کہ بڑے کہ بڑے کام جو فضی انجام و بتا ہے تو اس کا تھی اور اس کی نفسانی خواہشات اس کو تھر الجام نے ایک میارتی ہیں دو سروں کے سامنے بیٹی بھارتے کی طرف مائل کرتی ہیں۔ کین حضرات انجاء علیم السلام نے اپنی سنت سے ہے طریقہ بتایا کہ آگر تم لیکن حضرات انجاء علیم السلام نے اپنی سنت سے ہے طریقہ بتایا کہ آگر تم نے کوئی نیک کام کیا اور اس نیک کام سے تسارے دل میں کوئی تخر اور تو ہے سوچو کہ جھے تو اللہ کی بارگاہ میں میساعمل جب تم کوئی عمل کرو تو ہے سوچو کہ جھے تو اللہ کی بارگاہ میں میساعمل جیش کرتا چاہئے تھا و دیا عمل چیش نہیں نہیں کرسکا اللہ تعالی اپنے قمن و دیا عمل چیش نہیں نہیں کرسکا اللہ تعالی اپنے قمنل و کرم ہے تول فرمائے آئیں۔

## فتح کمہ اور آپ کی انکساری

حنور ہی کریم سرور دو عالم مجہ معطیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فنے کہ کے موقع پر جب فاتحانہ شان ہے کہ میں دافل ہورہ جے کیس سال کی محنت کا شمرہ کہ کرمہ کی فنے کی صورت میں سامنے آرہا تھا اس کہ میں فاتحانہ شان ہے دافل ہورہ سے جس میں رہنے والوں لے آپ مہلی اللہ علیہ وسلم کو ازیش پہنچانے ' تکلیفیں دیے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی جہاں آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازھیں تیار کی حمین ' قبل کے مصوبے بنائے گئے ' مسلمانوں کو سال اللہ اللہ اللہ اللہ ' کئے گئی یا داش میں ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا ' اس موقع پر کوئی اور موتا تو اس کا سید تنا ہوا ہوآ ' کرون آلڑی ہوئی ہوئی ہوئی اور مان دلا

غیری "کے نعرے لگا ہوا رافل ہوتا 'اور کمہ کرمہ کی گیال خون ہے للہ زار ہوجائیں۔ لین ہی رحمتہ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چتا ہجہ معرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جھے وہ منظر آج ہمی آس طرح یار ہے ' بھے اس وقت دکھے رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معلی کی طرف ہے کمہ کرمہ ہیں دافل ہورہ ہیں اور اپنی اونٹی وسلم معلی کی طرف ہے کمہ کرمہ ہیں دافل ہورہ ہیں اور اپنی اونٹی میں کرون دن اقد تھوی" پر سوار ہیں اور اونٹی پر سوار ہونے کی حالت ہی کرون جمل ہوئی ہے اور جمل ہوئی ہوئی ہو اور آبان مبارک سینے سے کی ہوئی ہے اور آبان مبارک پر سے آبات ہیں۔ آبات ہیں۔ آبات ہیں۔ اِنَّا مَنْتُمُنَا اِنْکُ اَنْکُمُنَا آبُکُ اَنْکُمُنَا آبُکُ اَنْکُمُنَا آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُ اَنْکُمُنَا آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُ اَنْکُمُنَا آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُ اُنْکُمُنَا آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُ کُلُونُ آبُکُمُنَا آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُ کُنْکُمُنَا آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُ کُنُونُ آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُ اِنْکُ آبُکُمُنَا آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُمُنَا آبُکُ کُنُونُ آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُمُنَا آبُکُ اِنْکُمُنَا آبُکُ اِنْکُمُنُونَا آبُکُ اِنْکُمُنُونُ اِنِیْکُ اِنِنْک

کہ یا اللہ سے جو پچھے نفرت ہوئی ہے آپ ہی کی طرف سے ہے میری قوت بازد کاکر شمہ نہیں ہے آپ کے نفٹل وکرم ہے ہے کہ آپ نے مجھے فاتھانہ شان سے بہاں داخل فرمایا للذا اب قاتح کی شان سے بہا کہ اس کی محردن شخف کے بجائے جمک جائے اور سید مبارک سے لگ جائے ان کی کریم صلی اللہ علیہ انباء کرام علیم السلام کی بی سنت نقی ادر بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے ۔

## توفیق منجانب اللہ ہوتی ہے

جب الله تعالی نمی انتھے عمل کی توفق عطا فرائے تو یاد رکھو یہ توفق بھی اس کی طرف سے ہے' آگر عمل کی توفیق نہ ہوتی تو تم سے یہ کام بن حمیں سکتا تما ہے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے حمیس اس خدمت پر لگادیا۔

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کی منت شناس کہ اورا بخدمت مخزاشتن کہ ہے احمان کرنے کا موقع نہیں کہ میں نے یوی تمانیس پڑھ لیں' میں نے بوے روزے رکھ لئے' میں نے بوز ذکر کرلیا' میں نے بری عبارتی انجام دے لیں، جس نے برقی خدمت دین انجام دیں، جس نے بری کتابیں کئیس، جس نے برق تقریبی کیں، جس نے برت نتوے کئے بیدی کتابیں کئیس، جس نے برق تقریبی کیں، جس نے برت نتوے کئے بید کوئی فخر کی بات نہیں، ارے بید اللہ تعالی کا کرم ہے کہ وہ آیک درے ۔ وہ آیک درے ۔ اور بو کچھ عمل کرنے کی توثیق ہو تو آیک بندے کا کام بید ہے کہ سب سے پہلے اس پر اللہ کا فکر اوا کرے اور اللہ کے سامنے اس کے قولیت کی دعا بائے کہ اے اللہ ! اس کو اپنے فعنل و کرم سے تبول قربا بید بردے بہت حوسلہ انسان کا کام ہے کہ تعویرے سے عمل کی توثیق اللہ بید بردے بہت حوسلہ انسان کا کام ہے کہ تعویرے سے عمل کی توثیق اللہ بردے بہت وسلہ انسان کا کام ہے کہ تعویرے سے عمل کی توثیق اللہ بردے بہت وسلہ انسان کا کام ہے کہ تعویرے دی و ناز جس جانا ہی ایک مثال ہوگیا۔ اور لوگوں کے سامنے کیر کرنے لگا جسے عربی ذبان کی آیک مثال ہوگیا۔ اور لوگوں کے سامنے کیر کرنے لگا جسے عربی ذبان کی آیک مثال ہوگیا۔ اور لوگوں کے سامنے کیر کرنے لگا جسے عربی ذبان کی آیک مثال ہوگیا۔ اور لوگوں کے سامنے کیر کرنے لگا جسے عربی ذبان کی آیک مثال ہوگیا۔ اور لوگوں کے سامنے کیر کرنے لگا جسے عربی ذبان کی آیک مثال ہوگیا۔ اور لوگوں کے سامنے کیر کرنے لگا جسے عربی ذبان کی آیک مثال ہوگیا۔ اور لوگوں کے سامنے کیر کرنے لگا جسے عربی ذبان کی آیک مثال ہوگیا۔ اور لوگوں کے سامنے کیر کرنے لگا جسے عربی ذبان کی آیک مثال ہوگیا۔

ایک بولا ہے نے ایک مرتبہ دو رکعت نماز پڑھی ' نماز پڑھنے کے بعد انظار میں بیضا ہے کہ کب میرے اوپ وخی نازل ہو ' یہ سجے رہا ہے کہ دورکعت نماز پڑھنا انٹا مظیم الثان کام ہے کہ بچھے براہ راست نبوت ملن چاہتے تو ہے کم ظرف اور کم حوسلہ انسان کا کام ہے۔ ایک بندہ بو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا کام ہے وہ ڈرتا رہے ' کام بھی کر رہا ہے اللہ ساتھ اللہ سے ڈر بھی رہا ہے کہ سے کام تو اس کے شایان اور ساتھ ساتھ اللہ سے ڈر بھی رہا ہے کہ سے کام تو اس کے شایان شان تو نہیں ہے بیسا کہ اس کا حق ہے۔ لیکن اللہ رہا العزت سے دیا کہ اس کو اسینے فعنل و کرم سے تبول فرائے

تو سب سے پہلی بات ہو اللہ تعالیٰ کو تقبیر کعبہ میں پند آئی وہ معزت ایرائیم علیہ السلام کی ہے اوا تھی کہ کعبہ تقبیر کر رہے ہیں ' اورائا معیم الثان کام انجام دے رہے ہیں ' فیکن کوئی فخر نہیں ' کوئی خود میں ' کوئی تحبر نہیں ۔ فیکن کوئی تحبر نہیں ۔

حقیق مسلمان کون ؟

ا کے دعاکا رو سرا حصہ مجیب و غریب ہے جب حضرت ابراہیم علیہ

السلام بیت اللہ تعیر قرما رہے تھے اس وقت دوسری دعا ہے قرمائی کہ اللہ میں منت اللہ تعین منت اللہ منت ال

اے پروردگار ! ہم دونوں کو یعنی جھے ہیں اور میرے بینے اسامیل علیہ السلام کو مسلمان بنا وجئے۔ اب یہ جیب دعا ہے کہ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیئے حضرت اسامیل علیہ السلام مسلمان نہ ہوں تو پھر دنیا میں کون مسلمان ہوگا؟ لیکن دعا یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا دیجئے بات اصل میں یہ ہم کہ عملی زبان میں ودمسلم" کے متی ہیں: تابعدار' فرمانبردار ' جھکے والا آپ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ جھے اور میرے بیئے کو اپنے آگے جھکے والا بنا دیجئے تاکہ میری پوری زندگی اور میرے بیئے کو اپنے آگے جھکے والا بنا فرمان موجائے پور ن زندگی آپ کی قرمان پر داری میں گزر جائے 'کو کھک ویان موجائے پور ن زندگی آپ کی فرمان پر داری میں گزر جائے 'کو کھک محمد دسول اللہ وہ مسلمان ہوجاتا ہے جاہے سر برس کا کافر بھی کیوں نہ ہو' نیکن صرف کلہ طیبہ پڑے لینا مومن کا کام نیس بلکہ کلہ طیبہ کے بعد پوری زندگی کو اللہ عمل مسلمان نہیں بعد پوری زندگی کو اللہ کے قرمان بنائے بغیر انسان کمل مسلمان نہیں بنہ اس کے قرآن کر بم میں دو سری جگہ قرمایا

كَا يُعُكَ اللَّهِ ثُيْثَ امْنُواادْ خُلُوا فِ البِسَلْمِ كَانَةً

اے ایمان والو اسلام میں پورے کے بورے داخل ہوجاؤ۔ یہاں خطاب کیا گیا ہے ایمان والوں کو جو پہلے ہے ایمان والے ہیں اسلام میں بورے کے بورے کے بورے میں داخل میں ہوجاؤ ہے ایمان والے اب کس میں داخل ہوجائیں ؟ اشارہ اس بات کی طرف قرما دیا کہ ایمان نے آتا ایک عمل ہوجائیں ؟ اشارہ اس کے بعد اسلام میں واخل ہوتا دو سراعمل ہے 'اور اسلام کے مین داخل ہوتا دو سراعمل ہے 'اور اسلام کے مین کو ہیں کہ اپنے قرم و انداز کو اللہ تعالی کے آلی قرمان بنائے جب تک ہے جس کرو اپنے قرم و انداز کو اللہ تعالی کے آلی قرمان بنائے جب تک ہے جس کرو کے اسلام میں بوری طرح داخل جس ہو کے۔ تو صفرت ایراہی علیہ

السلام سے دعا فرہا رہے ہیں کہ اے پرودگار' مجھے اور میرے بیٹے کو سمج معنوں میں مسلمان بنائے لین اپنا آئی فربان بنائے

## تغيرمجر كالمتعد

یمال مرف آیک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اس است کی طرف معلوم ہو آ ہے۔۔۔۔ واللہ سجانہ اعلم۔۔۔۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجہ تو بنا رہے ہیں اللہ کا گھر تو جیر کر رہے ہیں جو بہت بوا حقیم الشان کام ہے لین ہے سمجہ کی تعیر در حقیقت آیک علامت ہے ' سمجہ کی تعیر یذات خود مقمود نہیں ہے ' بلکہ مقمود ہے کہ اس سمجہ کی تعیر کے بعد اپنی زندگی کو اللہ تعانی کے مقمود ہے کہ اس سمجہ کی تعیر کے بعد اپنی زندگی کو اللہ تعانی نہیں آباع فرمان مالی جا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنا جام فرمان اس طرح بنا لیج کہ اپنی زندگی کا ہر کام آپ کے تعم کے مطابق اس طرح بنا لیج کہ اپنی زندگی کا ہر کام آپ کے تعم کے مطابق ہوجائے ہے ہیں سلیمن کے سمنی ہوا تو پھر موجہ اس عمر کا معداق بن جائی گ

می تو بنا دی شب بمر جس ایمان کی حرارت والول نے من اپنا براتا پائی ہے برسول جس نمازی بن نہ سکا

مور تو بری عالیتان تغیر ہوئی جین اس میں کوئی تماز پڑھنے والا نیں ' اور قدا شہر کرے اور وہ کیفیت موجائے جو حضور ملی افتد علیہ وسلم نے آخری زمانے کی ساجد کے بارے میں فرمایا کہ ' عامرة وهی خراب' کہ معیدیں باہر سے بری باہر سے بری آراستہ ہوگی ' جین اندر سے ویران ہوگی ' شاندار ' بری عرین ' بری آراستہ ہوگی ' جین اندر کوئی نماز پڑھنے والا موجود نہ ہوگا۔ کمیں ایبا نہ ہو۔ اس کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا موجود نہ ہوگا۔ کمیں ایبا نہ ہو۔ اس کے قرمایا اے افتہ ہمیں مسلمان بنا دیجئے۔ ساتھ ساتھ اینا آباع قرماں

## دین نماز اور روزے میں مخصر نہیں

بعض مرتبہ لوگوں کے زہنوں ہیں بیہ خیال آتا ہے کہ سلمانی کا نقاضا بیہ ہے کہ سمجہ ہیں جاکر نماز ہورے کی اور پانچ وقت حاضری دیدی۔ روزہ رکھ لیا اور زکوۃ اوا کردی' عبادات انجام دے لیں ہی ہوسکتے سلمان۔

حدرت ابراہم طیہ السلام کی اس دعا جی آیک اشارہ اس طرف ہمی ایک حدرت ابراہم طیہ السلام کی اس دعا جی الشر قائی کی عادت کرنا المانیں پڑھنا کر کرنا ہے سب بھی دین کا حصہ ہیں۔ لین ایبا نہ ہو کہ ای کو سب کھ سمجھ کر باتی چڑوں کو نظر انداز کر دو 'آج مارا ہے حال ہے کہ جب نک سمجھ جی ہیں ہیں قو سلمان ہیں نمازی بھی ہوری ہیں 'ذکر بھی ہورہا ہے 'عادت بھی انجام دی عادی ہے۔ لین جب بازار بی پنچ تو وہاں سارے معاملت اللہ کے ختم کے ظانب ہورہے ہیں۔ دفتروں ہیں پنچ تو وہاں سارے معاملات اللہ کے ختم کے ظانب ہورہے ہیں۔ دفتروں ہیں پنچ تو وہاں مسلمان قیبی 'کومت کے الوانوں ہیں پنچ تو وہاں مسلمان قیبی 'کومت کے الوانوں ہی پنچ تو وہاں مسلمان قیبی 'کومت کے الوانوں ہی پنچ تو وہاں مسلمان قیبی 'کومت کے الوانوں ہی پنچ تو وہاں مسلمان قیبی 'کومت کے الوانوں ہی جادہ اللہ فیر کی درسی 'عادہ کی درسی 'عادہ کی درسی 'عادہ کی معاملات نے معاملات 'معاشرت ' اظافی ان سب کے جموع سے اسلام بنا ہے ' معاملات ہی معاشرت ' اظافی ان سب کے جموع سے اسلام بنا ہے ' اسلام یہ جو ہورا کا پورا سلمان ہو' ای لئے قرآن کریم اللہ کے قرایا

آیا گھا الکی آسٹوا دُخگنا فِ المِت کُوکا فَکَ الله کُوکا فَکَ الله کُوکا فَکَ الله الله میں ہورے کے ہورے داخل ہوجاؤ' یہ فیمل کہ بمی سمجہ میں سطے محے ' اور عبادات ہمی کرلیں محر سعا لمات فراب ' ساری چیزیں اسلام میں فراب ' سے ساری چیزیں اسلام میں

واعل ہونے کیلئے ضروری ہیں۔

مجد کے حقق میں سے بات ہمی واطل ہے کہ جس کو مہد میں جاکر اس کے علم کی اطاعت کرو۔ سے خمیں کہ مہد میں نماز پڑھی اور بازار میں جاکر رشوت دیدی۔ سے خمیں نماز پڑھی اور بازار میں جاکر رشوت دیدی۔ سے خمیں کم نماز پڑھنے کے بعد سود کھالیا بلکہ اظاف و معاشرت کو بھی شریعت کے مطابق بنالو' ہمارے خمیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحت اللہ علیہ کے ملفوظات اس بات ہے بھرے ہوئے ہیں کہ جس طرح عبادت ضروری ہے اس طرح معاشرت درست کرتا بھی ضروری ہے' اور معاملات درست کرتا بھی ضروری ہے' اور معاملات درست کرتا بھی ضروری ہے اور دین ضروری ہے اور دین صرف کی دنیا اس بات کو فراموش کر چھی ہے اور دین صرف نماز روزے کا نام رکھ لیا ہے سے غلط نئی دور کرئین جاہے۔

اولاد کی اصلاح کرنا واجب ہے .

مَر آکے حضرت ایراہیم علیہ السلام نے سے جملہ فرمایا کہ قدرت وصف کُرِدَ قَیشِکا اُمَّنَا اُمَّنَا مُشَالِمَتُهُ لَاَفَ

اے اللہ ہاری آنے والی نسل کو ہمی مسلمان بناہے' اس کو ہمی اللہ ایک اپنے آلح فرمان بنائے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ ایک مسلمان کا کام صرف خور مسلمان بن کر ختم خیں ہوتا' اس کے فرائش میں ہیہ بات ہمی داخل ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کرے' آج ہم مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو خود تو نماز کے پابند' مف اول کے پابند' طاوت قرآن کے پابند' لیکن ان کے دہنوں میں مہمی سے خیال خمیں آبا کہ اولاد کماں جارہی ہے اولاد تیزی ہے الحاد کے راشتے پر' ب کو دین کے راشتہ پر' اللہ تعالی کو ناراض کرنے والے راشتے پر' جنم کے راستے پر جارہی ہے لیکن میمی خیال خمیں آبا ہے کہ ان کو کس طرح بچایا والے' تو حضرت ابراہم علیہ السلام نے اس دعا میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ مسلمان کیلئے صرف اپنی اصلاح کر لین کافی خمیں بھہ قرآن کریم کا کر دیا کہ مسلمان کیلئے صرف اپنی اصلاح کر لین کافی خمیں بھہ قرآن کریم کا

#### ارشاد ہے کہ:

كَا يُمْكَا الَّذِيْتَ الْمَنْوَا فَيْلَا أَمْدُ سَكُمُ وَالْمِينِكُمُ كَامَا

اے ایمان والو! اپنے آپ کو ہمی آگ سے بچاؤ اور اپنے تھم والوں کو ہمی بیاؤ ہوں سلمان بنا فرض ای ہمی بیاؤ ہم مسلمان بنا فرض ای طرح خود مسلمان بنانا اور ان کی اصلاح کی فکر کرنا ہمی فرض ہے ۔ فرض ہے

#### آمے فرمایا:

وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آئْتَ النَّوَّابُ الرَّحِيثِ عُر

یہ نہیں فرمایا کہ اس عمل پر مجھے تواب عطافرما' اس لئے میرا سے عمل تواب کے لاکن تو کیا ہوتا بلکہ خطرہ سے سے کہ میرے اس عمل میں اس فتم کی کوتا،بیاں شامل نہ ہوگئی ہوں جس کی وجہ سے سے عمل غارت ہوجائے' اے انٹد اگر ایسی کوتابیاں ہوئی موں تو ہاری توبہ قبول فرما

یہ بھی عمل کی تونیق کا حصہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے اور اللہ تعالی سے قبولیت کی دعاکرے اور پھر استغفار کرے کہ اے اللہ اس عمل میں جو کو آبیاں ہوئی ہوں اس کو اپنے فضل دکرم سے معاف فرما' یہ کام ہے مومن کا۔

#### نماز کے بعد استغفار کیوں ؟

صدیت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نے اللہ علیہ وسلم نماز نے جو نماز فتم ہوتے ہی آپ تین سرتبہ فرائے ہے استنفر اللہ استنفر اللہ استنفر اللہ اب بیہ اس وقت استنفار کرنا سمجہ میں نمیں آتا۔ اس لئے کہ استنفار تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان ہے کوئی سی آتا۔ اس لئے کہ استنفار تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان ہے کوئی سی آتا۔ اس لئے کہ استنفار کر ۔۔ کہ یا اللہ مجھے سماف کر دے تو بظا ہر نماز کے بعد استنفار کا موقع نمیں ' بلکہ نماز تو اللہ کے حضور حاضری ہے ' اس کے بعد استنفار کوں؟ بات دراصل بیہ ہے کہ نماز تو ہم نے پڑھ لی محر

الله جارک و تعالی کی وات کبریائی کا جو حق نقا وه تماز می ادا نه موا "ما مبدئاك حق عباد تك"

اے اللہ ہم آپ کی بتدگی کا حق ادا نہ کر سکے ' آو نماز کے بعد یہ استغفر اللہ اس واسلے ہے کہ جو حق تما وہ آو ادا ہوا نہیں ' اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو آبیوں کو دور فرما ' قرآن کریم میں بھی نیک بندوں کی تعریف کریے ہوئے ہوئے سورہ زاریات میں باری تعالی نے فرمایا

كَامُوا طَلِينَهُ وَتَ اللَّيْسِلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْاَمُتَعَارِهُمْ كَيْتَغُنِمُونَ

اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور رات کو کمڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اللہ کے حضور حاضر ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں' پوری رات عبادت عمل محزاری' لیکن جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت استغفار کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنھائے حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 
ہے سوال کیا کہ یارسول اللہ ہیہ کونیا استغفار کا موقع ہے ؟ ساری رات 
قر عہارت کرتے رہے کوئی گناہ نہیں کیا ' جو استغفار کریں ؟ حضور اقد س 
صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: در حقیقت وہ اس بات پر استغفار 
کرتے ہیں کہ اے اللہ جو عہادت رات کو کی ہے وہ اس لائن تو نہیں 
کہ آپ کی بارگاہ میں چیش کی جائے۔ اس واسلے اے اللہ ہم ان 
کوآبیوں سے استغفار کرتے ہیں۔ جو نماز کے اندر ہوئیں تو آبک بندے 
کا کام ہے ہے کہ جو نیک عمل ہمی کرے تی کے جس کام کی جو تو نی ہو 
اس پر غرور میں جاتا ہونے کے بجائے اس کی کوآبیوں پر استغفار کرے۔ 
اس پر غرور میں جاتا ہونے کے بجائے اس کی کوآبیوں پر استغفار کرے۔ 
اللہ جارک و تعالیٰ کا شکر کرے اور اس کی تجوابت کی وعا ماتھے۔ اللہ 
تعالیٰ اپنی رحمت سے اس حقیقت کو بچھنے کی تو فیتی عطا فرمائے۔ آبین 
تعالیٰ اپنی رحمت سے اس حقیقت کو بچھنے کی تو فیتی عطا فرمائے۔ آبین

چامع وعا پھر سے ساری دعائی کرنے کے بعد افریس سے زیر دست وعا فرمائی: رَجَّنَا وَالْعَثَ فِيُهِ هُ رَسُوٰلًا مِنْهُ هُ يَتُكُوٰا عَلَيْهِ هُ "يَاثِلَكَ وَهُجَلِّمُهُمُّ اللِنْبَ وَالْحِلْمَةُ وَمُنَكِّيْهِ هُ

کہ اے پروردگار سے کعبہ تغیر کرلینا کافی نہیں اے اللہ ہو کعبہ کے پاس رہنے والے ہیں ان ہم اپنے فنل وکرم سے ایک ابیا رسول ہمیں ہے جوان کے سامنے آپ کی آنٹوں کی طاوت کرے۔ اور ان کو گئے۔ کتاب اور عمت کی تعلیم وے۔ اور ان کا ٹڑکیہ کرے اور ان کو پاک مساف کرے۔

یے رعا بیت اللہ کی تغیر کے وقت حفرت اہراہم علیہ الملام فرما رہے ہیں اشارہ اس بات کی طرف کر ریا کہ خواہ اللہ کے کتے گر دوبارہ تغیر ہوجائیں کتی ساجد بن جائیں۔ لیکن سے سجد اس وقت تک اپنے متعد میں بوری طرح کامیاب نہیں ہو کتی جب تک محد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے ساتھ موجود نہ ہوں اس لئے حضرت اہراہی علیہ السلام نے سے رعا فرمائی اور اس دعا کے اندر فرمایا کہ وہ تخیر آپ کی آجوں کی طاوت کرے اس میں اشارہ اس طرف کر دیا کہ تخیر آپ کی طاوت بذات خود آیک متعد ہے اور اس متعد کو حاصل کرنا بذات خود آیک متعد ہے اور اس متعد کو حاصل کرنا بذات خود آیک انسان کی بہت بوی کامیائی ہے۔ اور وہ پنجیر صرف طاوت نمیں کرنیا۔ بلکہ وہ کتاب کی تعلیم مجمی دیگا۔

## قرآن کیلئے مدیث کے نور کی ضرورت

اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرما ویا کہ کتاب مینی قرآن محض مطالعہ سے حاصل ہونے والی چڑ نہیں کہ اس کا مطلب ہم مطالعہ سے حاصل کرلیں ' آج کل قرآن کی اشیدی کرنے کا ہوا رواج ہے ' صرف اسٹیڈی کرنے اور چھنے کی کوشش کرتے ہیں ' اس اسٹیڈی کے ذریعہ اس کو حل کرنے اور چھنے کی کوشش کرتے ہیں ' اس لئے اس آیت میں اشارہ کردیا کہ سے قرآن خود بیٹہ کر اسٹیڈی کرنے کی چڑ نہیں جب تک محمد صلی افتہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشتی میں اسکو

سیں پڑھا جائے اس وقت تک قرآن کا مطلب سجے میں سی آیکا اس لئے اس لئے اس کے اس نہیں آیکا اس کے اس نہیں ایکا اس کے اس نہیں ایکا اس کے اس نہیں ایکا اس کے اس نہیں کا کہ اس کے اس کا کہ اس کے اس کے دو سری جگہ فرمایا کہ

تَقَدُ جَاءَكُ مُ بِمِنَ اللهِ مُؤَكُّ وَكِنْهُ مُنِينًا

فرمایا کہ جیے آپ کے یاس ایک کتاب ہو لیکن روشن نہ ہو اندهرا ہو' اب كتاب تو موجود ہے ليكن روشنى كے بغير آپ اس كتاب ے فاکدہ میں اٹھا کئے۔ تو اللہ تعالی نے سے حسین اشارہ فرمایا کہ تمهارے پاس ہم نے کتاب مجمی مجیجی اور اس کے ساتھ اس کتاب کو یرد کر سیحنے والا نور ہمی ہمیجا اور وہ محد ملی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نورے اس کی روشنی میں پرمو کے تو کامیانی حاصل ہوگی اس سے ہت ر اگر بڑھنے کی کوشش کرو مے تو وہ فخص ایبا ہی ہے جیبا کہ اند جرے میں کتاب بڑھنے والا۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں پھر آفر میں فرمایا کہ وہ وَيَمِيرِ تَعْلِيم رِينَ أَكَفًا سَين كريكًا بلكه الله كو غلد اطلاق سے غلد اعمال سے ماف کرنیا انکا تزکیه کربیا اشاره اس بات کی طرف فرما دیا که تعلیم بھی ز مانی کافی نمیں بلکہ اس کیلئے تربیت اور معبت کی ضرورت ہوگی جب تک کہ سے نمیں ہوگی اس وقت تک انسان کے انمال اور اخلاق سیح معنول بیس درست نبیس ہونگے ہمرمال' حفرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو دعائیں تغیر کعبہ کے وقت ماتی تمیں سے اس کی تموزی ک تعمیل حتی اس دعا میں بورا دین سامیا ہے دین کے سارے شعبے اس کے اندر آگے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سکھنے کی توقیق عطا فرماے اور دین یر عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے اور اس سیر کی تغیر اور اس کی تاسیس کی برکت مطا فرمائے اس کے حقوق اواکرنے کی توقیق مطا فرمائے آئین ۔

وَالْخِرُوكَ عُولَا آلِيث الْعَمَدُ مِنْهِ مَنِ الْمَاكِينَ



تاريخ خطاب :

مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرم

مکشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تأمغرب

اصلاحی خطیات : جلد تمبر ۲۲

مفحات

آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بے قیمت اور بے وقعت چیزوقت ہے اس کو جمال چاہا ضائع کر دیا برباد کر دیا کوئی قدر وقیمت نہیں، تھنے دن مہینے بے فائدہ کاموں میں اور فضولیات میں گزر رہے ہیں۔ جس میں نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ خدا کے لئے اس طرز عمل کو بدلیں۔ اور زندگی کے قیمتی کھات کو کام میں لگائیں۔ خدا کے لئے اس طرز عمل کو بدلیں۔ اور زندگی کے قیمتی کھات کو کام میں لگائیں۔

#### بعشسية المثع التحليط للتحبيث

# وفت کی قدر کریں

العمدية غمده ونستعينه ونستفن ونؤمن به ونو كل عليه ونعوذ باشه مدية عليه ونعوذ باشه مدية ونوك عليه ونعوذ باشه مس ورانفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا معنل له، ومن ينسله فلاها دخك، والله دات الااله الا الله الا الله وحدة الا شريك له، والله دات سيدنا ومولا تا محمدًا عبده ومرسوله مسلات تعلق عليه وعن اله واصابه و بام ك وسلم تسليمًا كثيرًا - إما بعد:

عن ابن عباس رضوافت تعاسلا عنهما قال به قال رسول الله مسلمانته عليه وسلفه انعمتان مغبوت فيهما كشير من الشامل الصحة والغراغ .

( بخلرى، كنب الرقائق، ياب ماجاه في الصحة والغراخ، مديث تمبر ٢٠٣٥)

حضرت عبد الله بن مبارک رحمه الله تعالی بیاکه میں میں مبارک رحمه الله تعالی بیاکه میں ہے ہے ہے ہد

افشاء الله حدیث کی کوئی و دسری کماب شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ اس لئے آج اللہ کے ماہ اللہ کے اللہ کے ماہ اللہ کے مام پر حدیث کی دو سری کماب شروع کی جارہی ہے۔ الله تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے انوار و بر کات ہم سب کو عطافرائے، اور اس پر عمل کی توثیق عطافرائے۔ مام سب کو عطافرائے، اور اس پر عمل کی توثیق عطافرائے۔ مام سب

یہ کہ ایک بہت ہوے الم ، فقیہ ، محدث ، صوئی ، مجابہ حضرت عبد اللہ بن مہلک رحمة اللہ علیہ کی تصنیف ہے ، جس کا نام "کہ الزیم والر قائق" ہے۔ حضرت عبد اللہ علیہ کا رکامت کے ان بردگوں میں ہے ہیں ، جن کا نام آئے ہی ول میں عقیدت و مجت کی پھوادیں محدوس ہوتی ہیں۔ اس مجلس میں پہلے مجی ان کے کی واقعات بیان کر آرا ہوں۔ یہ دوسری صدی ہجری کے بردگ ہیں ان کی پیدائش غائبا دوسری صدی ہجری کے ابتداء میں ہوئی ہے ، گویا کہ یہ اس زمانے کے بردگ ہیں ان کی بیدائش غائبا دوسری صدی ہجری کے ابتداء میں ہوئی ہے ، گویا کہ یہ اس زمانے کے بردگ ہیں ہوئے ہوئے سو سل ہوئے ہیں ہجکہ ابھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وتیا ہے گئے ہوئے سو سل ہوئے کر آئی ما یہ تئے ہیں ۔ ور یہ س سے متقدم اور ان سب کے بردگ ہیں۔ امام ابو صنیف رسید اللہ علیہ اس زمانے کے شاکر و بھی ہیں۔ اور یہ اس زمانے کے بردگ ہیں۔ اور یہ اس زمانے کے بردگ ہیں۔ ور ان کے شاکر و بھی ہیں۔ اور یہ اس زمانے کے بردگ ہیں۔ ور یہ میں اللہ اس زمانے کے شرمرو ہیں ہیں موجود تھیں۔ اور یہ عبد اللہ بن میں میں اباد ہوئے ، اور وہیں قیام کیا۔

### آب كي اصلاح كالجيب وغريب واقعه

ان کے ملات بھی بڑے بجیب وغریب ہیں۔ ان بزرگول کے تذکرے میں بھی بڑا نور اور بڑی برکت ہے۔ ان جزرگول کے تذکرے میں بھی بڑا نور اور بڑی برکت ہے۔ ان کے ایک لیک واقعے کے اندر بید ما شیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ولول کی دنیا بدل وسیتے ہیں۔ شایدان کا بیہ قصہ میں نے آپ کو پہلے بھی سایا ہوگا کہ بید امیر کبیر گھرانے کے ایک فرد تھے۔ اور خاندانی رکیس تھے۔ حصرت شاہ عبد العزیز محدث وصلوی رحمہ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں ان کا بیہ واقعہ نقل کیا

ہے کہ ان کالیک بست براسیب کاباغ تھا۔ اور جس طرح امیر کیبرلوگوں ہیں آزادی ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی آزاد منش سے، نہ علم سے کوئی تعلق، نہ دین سے کوئی تعلق، پینے پانے والے اور گانے بجانے والے سے، آیک مرجہ جب سیب کاموسم آیا تویہ اپنے الل وحمیل سیست اپنے باغ ہی ہیں نعقل ہوگئے، آکہ وہاں سیب بھی کھائیں گے۔ اور شرسے بہرلیک تفریح کی فضا ہوگی، چنانچہ وہاں جاکر مقیم ہوگئے ۔ ووست واحب کا حلقہ بھی برا وسیع تھا۔ اس لئے وہاں پر دوستوں کو بھی بلانے ارات کو برغ کے اندر گائے بجائے کی مخل جی، اور اس محفل بیں پینے بلانے کا دور بھی چلا۔ یہ خود موسیق کا آلہ رباط کے مخل جی، اور اس محفل بیں پینے بلانے کا دور بھی چلا۔ یہ خود موسیق کا آلہ رباط کا دور اور اس کانش، اور دو مری طرف سے کے موسیقانی تالے میں ان کو نیند آئی۔ اور دو ساز اسی گو دیس پڑا ہوا تھا۔ جب آگھ کھلی تو دیکھا کہ دہ ساز کود میں رکھا ہوا ہے، اب اٹھ کہل تو دیکھا کہ دہ ساز کود میں رکھا ہوا ہے، اب اٹھ کھلی تو دیکھا کہ دہ ساز کود میں رکھا ہوا ہے، اب اٹھ کر اس کو دوبارہ بجانا شروع کیا تو وہ ساز اب بجانی شیں۔ اس بی موسیق کی آدنی نہیں آری تھی ۔ چوکھ خود اس کی مرمت کرنے اور درست کے باہر دیست کرنے کہا ہم دہ بی جسی سے، اس کے اس کے آر درست کر کے مرمت کی پھر بجانے کی کوشش کی تو اب بجائے بھی سے، اس کے آر دونیزہ اس کے آر دونیزہ درست کے۔ اور بجانے کی کوشش کی تو اب بجائے اس میں جو سیق کی آداز نکلئے کے قرآن کر یم کی گیک آبیت کی آداز آری تھی۔ وہ یہ کیم سے موسیق کی آداز نکلئے کے قرآن کر یم کی گیک آبیت کی آداز آری تھی۔ وہ یہ

ٱلتُدكِيُنِ لِلَّذِئِيثَ \* مَثَوًّا ٱنْ تَتَحَيَّعَ صُّكُوبُهُ \* لِذِكْرِاهُمُ وَمَا مُذَلَ مِثَ الْعَلِقَ -

(سورة الحديد:١٦)

قرآن کریم بھی جیب جیب اندازے خطاب فرماناہے، اس آبت کا ترجمدیہ ہے کہ کیا اب بھی ایمان والوں کے لئے وہ وفت نہیں آیا کہ ان کا دل انقدے ذکر کے لئے میں جیج، اور انقد نے دو حق بات اس قرآن کے اندر آباری ہے۔ اس کے لئے ان کے دلوں میں گداز پیدا ہو، کیا اب بھی اس کا وقت نہیں آیا؟

ایک روایت بیں یہ ہے کہ یہ آواز اس ساز بیں سے آری تھی، اور آیک روایت میں یہ ہے کہ جہ اور آیک روایت میں یہ ہے کہ وے تصاب کے قریب ایک ورخت پر آیک پر ندہ جیفا ہوا

تھا۔ اس برندے کے منہ سے بیہ آواز آرہی تھی۔ بسرحال، اللہ تعالی کی طرف سے بیہ ایک فیری اللہ تعالی کی طرف سے بیہ ایک فیری ایک فیری ایک وقت کیا۔ اس وقت بی اواز سی ایک وقت دل برجوٹ کی، اور خیال آیا کہ اب تک میں فیرا بی عمر تمس کام کے اندر محوائی ہے۔ فوراً جواب میں فرمایا:

بنی یارہ قدآن۔ بل یارہ بقدآت اے پروروگار، اب وہ وقت آگیا

اب بیں اپنے ان سارے دھندوں اور مشغلوں کو چھوڑ آ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر آ ہوں۔ چنانچہ یہ سارے دھندے چھوڑ کر ہمہ تن دین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کمال تو یہ عالم تھا کہ رات کے دفت بھی ساز و رباط کی محفلیں جی ہوئی ہیں۔ پینے پانے کا مشغلہ ہورہا ہے۔ اور کمال یہ انقلاب آیا کہ اس کتاب سکے مولف بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج وری امت مسلمہ کی کر دنیں ان کے اصانات سے جھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ ہیں۔

(بستان السعدثين ص ١٥٥)

علم حدیث ہیں آپ کا مقام

الله تعالى نے علم حدیث میں آپ کو بہت او تجامقام عطا قرمایا تھا۔ علم حدیث میں بہت بڑے بڑے علم حدیث میں بہت بڑے بڑے علم حدیث میں بہت بڑے بڑے علم حدیث نہیں ہے، اہم بخلی رحمہ الله علیہ بھی تقیدے نہیں ہے، اہم او حنیفہ رحمة الله علیہ اور اہم شافعی رحمة الله علیہ نہیں ہے۔ بڑے برے برے اثمہ تقید سے نہیں ہے۔ لیکن میری نظر میں اب تک کوئی آ ومی ایبانہیں مزرا۔ جس نے عبد الله بین مبارک کی روایت اور حدیث کے بارے بیں ان پر تنقید کی ہو، استا اور حدیث کے بارے بیں ان پر تنقید کی ہو، استا اور حدیث کے بارے بیں ان پر تنقید کی ہو، استا اور حدیث کے بارے بیں ان پر تنقید کی ہو، استا اور حدیث کے مدیث ہیں۔

ونیا سے آپ کی بے رغبتی اور کنارہ کشی اور پھرونیا سے ایے آپ کوالیا کاٹا، اور ایسے زاہدین کر دنیا سے رخصت ہوئے

کہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ خاندانی رئیس اور امیر کبیر آ دی تھے۔ اس کے حالات میں تبدیلی کے بعد بھی آیک آیک وقت میں ان کے دسترخوان پر دس دس بندرہ پندرہ نشم کے کھانے ہوتے تھے۔ اور کھانے کے وقت برا مجمع موجود ہو آ تھا۔ لیکن سارے مجمع کھانے میں مشغول ہو آ تھا۔ ممریہ خود روزے سے ہوتے تھے۔ اور لوگوں کو بلا بلاکر کھانے کی دعوت دیتے، اور ان کی حاجتیں بوری کرتے۔

#### حديث رسول كامشغله

خراسان کے شرمرہ جمال سے پراہوئے، دہاں پر ان کا جو مکان تھا۔ اس کے بارے بیں تھاہے کہ اس مکان کا مرف صحن پہل گر لمبا پہل گرجو اتھا۔ وہ پوراصحن الل حاجت سے بحرار بہاتھا، کوئی مسلم پوچنے آرہا ہے۔ وکوئی علم حاصل کرنے کے لئے آرہا ہے۔ پھر بعد بن جب بغداد بیں جاکر آباد ہوئے تو وہاں پر اپنے لئے لیک چھوٹا ما کھر خرید لیا، اور اس بیں گمائی کی ذعری بر آباد ہوئے تو وہاں پر اپنے لئے لیک چھوٹا ما کھر خرید لیا، اور اس بیں گمائی کی ذعری بر کرنے گئے، تو کسی محفق نے آپ سے بوچھا کہ حضرت، آپ لیا عالیتان مکان چھوڑ کر یہاں بغداد بیں آب کا ول کیے لگنا میں بغداد بیں آب کا ول کیے لگنا مواج جواب بیں قربایا کہ انحمد افتہ، یہاں میرا دل زیادہ لگنا ہے۔ اس لئے کہ پہلے لوگ میرے پاس بہت آبا کرتے تھے۔ اور اب بیں تنہائی کی زعری گزار نا ہوں۔ اس مجد میں جاکر تماز پڑھ لیتا ہوں۔ اور اب بیں تنہائی کی زعری گزار نا ہوں۔ اس مورے ہیں۔ اور اب بیں تنہائی کی زعری گزار نا ہوں۔ اس مورے ہیں۔ اس جن محروف رہتا ہوں، یہ زندگی بچھے بہت ذیادہ بہتد ہے۔ اس بیں معروف رہتا ہوں، یہ زندگی بچھے بہت ذیادہ بہتد ہے۔ اس بیں معروف رہتا ہوں، یہ زندگی بچھے بہت ذیادہ بہتد ہے۔

لوگوں کے دلول میں آپ کی عظمت اور محبت بغداد کالیک شررقہ تھا۔ جو اب بغداد بی کالیک محلّم بن کیاہے، ہارون رشید کی خلافت کا زمانہ تھا۔ لیک مرتبہ ہارہن اس شرمی اپنی والدہ یا بیوی کے ساتھ شاتی برہے میں بیشا ہوا تھا، استے میں اس نے دیکھا کر شہری فسیل کے باہر ایک شور بلند ہورہا ہے،
ہارون رشید کو خیال ہوا کہ شاید کسی دسٹمن نے حملہ کر دیا، یا کوئی فتیم چڑھ آیا ہے، معلوم
کرنے کے لئے فیرا آدی دوڑائے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رقہ شرمیں
تشریف لائے ہیں۔ اور لوگ ان کے استقبل کے لئے جوق ور جوق شرسے باہر لکلے
ہیں۔ یہ اس کا شور ہے۔

اور میرے اپ والد ماجد حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ہے منا کا استقبال کے دوران حضرت عبداللہ بن مبلک رحمہ اللہ کو چھینک آگئی تھی، اور اس پر انہوں نے "الحمد اللہ" کما، اور ان کے جواب میں پورے مجمع نے "رید کی اللہ" کما، اس سے سے شور بلند ہوا ۔۔۔ بہر اون رشید کی بیوی نے یہ صورت حال دیکھی تو ہارون رشید سے کما کہ ہارون، تم یہ بیجھتے ہو کہ تم بوے بادشاہ ہو، اور آر حی دنیا پر تہماری حکومت سے کما کہ ہارون، تم یہ بیجھتے ہو کہ تم بوے بادشاہ بو، اور آر حی دنیا پر تہماری حکومت سے۔ لیکن کچی بات یہ ب کہ بادشاہ ہیں جو لوگوں کا حق ہے۔ حقیقت میں تو یہ لوگ بادشاہ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ کوئی پولیس ان کو تھینے کر یہاں بادشاہ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ کوئی پولیس ان کو تھینے کر یہاں سند سے است استف سے ، جس نے استف سیس لائی ہے، بلکہ یہ سرف حضرت عبد اللہ بن مبارک کی محبت ہے، جس نے استف سلاے لوگوں کو یہاں پر جمع کر ویا ہے ۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطافر مایا تھا۔ سالہ کوگوں کو یہاں پر جمع کر ویا ہے ۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطافر مایا تھا۔ سالہ کوگوں کو یہاں پر جمع کر ویا ہے ۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطافر مایا تھا۔ (تاریخ بغداد: ۱/ ۱۵۱)

### آپ کی فیامنی کا عجیب واقعہ

الله تعالی نے دولت اور دنیای تعتیں بہت دیں۔ کر دبی بات تھی کہ دنیاتو عطا فرمائی ، الله تعالی محبت سے خالی رکھا، یہ جو کی نے کہا ہے کہ دنیا ہاتھ میں ہو، ول میں نہ ہو، یہ کیفیت الله تعالی محبت الله تعالی کواس درجہ عطافر الی کہ اس کی مثالی مشکل ہے۔ خراسان میں قیام کے دوران آیک مرتبہ انہوں نے جج پر جانے کاارادہ کیا، جب بستی کے لوگوں کو بینہ چلا کہ یہ جج پر تشریف لے جارہے ہیں۔ قوبستی کے لوگ آیک وفد بنا کر ان کے باس آگئے کہ معزت ہم بھی آپ کے ساتھ جج کو جائیں گے، آکہ جج کے اندر آپ کی محبت میسر ہو، انہوں نے فرمایا کہ اچھااگر تم لوگ بھی میرے ساتھ چانا چاہتے ہو تو جائی البتہ تم سب لینا لینا سفر کا فرج میرے ہیں جو کراود، آکہ میں تم سب کی طرف سے چلو، البتہ تم سب لینا لینا سفر کا فرج میرے ہیں جو کراود، آکہ میں تم سب کی طرف سے

اکشاخرج کر تارہوں ۔۔۔ چنانچہ بقتے لوگوں نے جانے کافرادہ کیاان سب نے اسپنے اسپنے بیسے پیسوں کی خفیلی اکر حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس شع کرا دی، انہوں نے وہ سلی تعلیل لے کر آیک مندوق میں رکھ دیں۔ اور اس کے بعد سفر پر دواتہ ہو گئے، چنانچہ تمام ساتھیوں کی سواری اور کھانے کا انظام و فیرہ کرتے رہے، یہاں تک ج کمل ہوئے کے بعدان سب کو عیشہ منورہ لے گئے۔ اور وہاں چاکر ان میں سے ہرآیک سے پوچھا کہ ہمائی تمسلاے کھر وافوں نے مدید منورہ سے کیا چیز منگوائی تھی ؟ چنانچہ ہرآیک کو ہازار لے جاکر وہ چیز دلوا دی۔ پروائی مکہ کرمہ تشریف لائے، اور وہاں آکر پھر ہرآیک کو ہازار لے جاکر تسلاب کھر وافوں نے محمد کرمہ سے کیا چیز لائے کو کما تھا؟ انہوں نے جواب میں کما کہ فال چیز منگوائی تھی، چنانچہ آیک آیک فرد کو ہازار لے جاکر وہ چیز دلوادی۔ پھر وائیں سفر کر فال چیز موست کی، اور اس دعوت میں ہرآیک کو فال جس بی عالیت ک چیوں کی سفر کر سب کی عالیتان و عوت کی، اور اس دعوت میں ہرآیک کو خیر بھی بھی بیش کئے، اس کے بعدوہ صندوق کھولا جس میں جائے وقت ہرآیک کے بیموں کی سندی تھی بی وقت ہی بول کی تھی بیش کئی، اور جرآیک کو اس کی جدوں کے واپس کر دی۔ اس طریقے سے سخاوت کے دریا ساتھا۔ کہ جائے۔

(يراطاه النبلاء :۸۵/۸)

# آپ کی سخاوت اور غرباء بروری

ایک اور دافقہ اکھا ہے کہ ایک مرتبہ ج کو جارہ ہے، ایک قافلہ بھی ماتھ تھا،
داستے میں ایک جگر پر قافلے والوں کی ایک مرخی مرخی۔ قافلے والوں نے وہ مرخی اٹھا کر
کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دی۔ حضرت عبداللہ بن مبلاک قافلے والوں سے ذرا بیجھے
سنے۔ انہوں نے دیکھا کہ قافلہ والے تواس مردہ مرخی کو پھینک کر چلے میے، است میں
قریب کی بہتی سے ایک اٹوک لگل، اور وہ تیزی سے اس مردہ مرفی پر جھینی، اور اس کو اٹھا کر
ایک کیڑے میں لیمیٹا، اور جلدی سے بھاگ کر اسپنے گھر چلی گئے۔ عبداللہ بن مبلاک سے
سب دیکھ رہے ہتے۔ بہت جران ہوئے کہ اس مردہ مرفی کو اس طرح ر فہت کے ساتھ
اٹھا کر بچانے والی اٹوک کون ہے ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبلاک استی میں اس اٹوک

جب بمت اصرار کیاتواس لڑی نے بتایا کہ بات اصل بیں یہ ہے کہ میرے والد کا انقال ہو

گیا ہے۔ جو ہمارے کھر میں واصر کمانے والے تھے، میری والدہ ہوہ ہے۔ میں تناہوں۔
اور لڑی ذات ہوں۔ اور گھر میں کھانے کو کچر نہیں ہے۔ ہم کی روز ہے اس حالت میں
جی جس میں شریعت نے مروار کھانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ چنانچہ اس کوڑے کے
ویر میں جو کوئی مروار پھینک ویتا ہے۔ ہم اس کو کھاکر گزارہ کر لیتے ہیں۔
میں یہ من کر حضرت عبد الله بین مبارک کے ول پر چوث گی، انہوں نے موجا
کہ بید اللہ کے بندے تواس حالت میں جی کہ مروار کھا کھاکر گزارہ کر رہے ہیں۔ اور میں
تج پر جارہا ہوں، چنانچہ اپنے معاون سے پوچھاکہ تمارے پاس کتے ہیے ہیں؟ اس نے
ہتایا کہ میرے پاس شاید وہ ہزار وینلہ ہیں، انہوں نے قربایا کہ ہمیں واپس کمر جانے کے
ہتایا کہ میرے پاس شاید وہ ہزار وینلہ ہیں، انہوں نے قربایا کہ ہمیں واپس کم مروالوں کو جو قائدہ
دو، اور اس سال ہم ج نہیں کرتے، اور ان دینلہ وں رکھ او، اور باتی سب اس لڑکی کو دے
ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے اسمید ہے کہ اللہ تعالی ج سے ذیادہ اجر و تواب اس پر عطافر ادیں
موگا۔ اللہ کی رحمت سے اسمید ہے کہ اللہ تعالی ج سے ذیادہ اجر و تواب اس پر عطافر ادیں
میں سے میں کر ایس سط سے۔

غرض میر کہ آیک دو نہیں بلکہ ایسے ایسے بے شار فضائل اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائے شے کہ ہم لوگ ان کا تصور ہمی نہیں کر سکتے۔

### آپ کی در یا دلی کا کیک اور واقعه

ایک اور واقعہ یاو آیا، جب بھی یہ رقہ شریس جایا کرتے تھے تولیک نوبوان ان

اکر ملاکر آتھا۔ اور آکر بھی مسائل ہوچھتا۔ بھی دو مری ہائیں آکر ہوچھتا، ایک

مرتبہ جب رقہ شرجاتا ہوا تو وہ نوجوان نہیں آیا۔ اور نہ اس نے آکر ملاقات کی، آپ

نے لوگوں سے پوچھا کہ ایک نوجوان تھا جو بھیشہ آکر ملاقات کیا کر آتھا۔ وہ نظر نہیں آرہا

ہے۔ وہ کمال کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس پر قرضہ بہت ہو گیا تھا۔ اور جس محض کا قرضہ

تھا۔ اس نے اس کو گر فرا کرا ویا ہے، اس لئے وہ جیل بی ہے ان کو بڑا و کھ ہوا،

انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کتا قرضہ ہو گیا تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ وس بزار وینل، پھر

معلوم کیا کہ کس کا قرضہ تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں محض کا قرضہ تھا، چنا نچہ آپ اس

فخص کی تلاش میں لگے، اور پت پوچھتے ہو چھتے اس کے کمر پنچ ۔ اور جاکر اس ہے کہا کہ ہمارا ایک دوست ہے۔ تہمارا قرضہ اس کے ذمیر ہیں، جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے ۔ میں وہ تہمیں اداکر دیتا ہوں، لیکن لیک شرط ہے۔ وہ بید کہ میرے سامنے وعدہ کرو۔ اور ضم کھاؤ کہ میرے جھتے جی اسکویہ نہیں بتاؤ کے کہ بیہ قرضہ کس نے اواکیا ہے، چتا نچہ اس نے مشم کھائی کہ میں نہیں بتاؤں گا، چتا نچہ آپ نے دس بزار دینار اس کو دے دس نے اور اس کو رہا کرا دو۔ چتا نچہ اس نے جیل جاکر اس کو رہا کرا

جبوہ توجوان جیل ہے رہا ہو کر شریس آیا تواس کو پند چلا کہ چند روز ہے حضرت عبداللہ بن مبلک ہیں آئے ہوئے تھے۔ لوگوں سے پوچھا کہ بمال سے کب فکلے ہیں؟ لوگوں نے بیچھے روڑا، اور فکلے ہیں؟ لوگوں نے بیچھے روڑا، اور رائے ہیں آپ کو پکڑ لیا۔ حمرت عبداللہ بن مبلک نے فرمایا کہ بین نے ساتھا کہ تم جیل میں ہو؟ اس نے جواب و یا کہ ہاں، ہیں جیل میں تھا۔ اب اللہ تعالی نے رہائی عطافرہا وی انہوں نے بوچھا کہ کیمے لکے؟ اس نوجوان نے کہا کہ بس اللہ تعالی نے غیب سے فرشتہ بھیج ویا۔ اس نے میرا قرضہ ادا کر ویا، اس لئے جھے رہائی س می میرا اللہ بن مبلک سے خوا یا کہ اس بھی تمہارے لئے وعائم مبلک نے قرمایا کہ اب اللہ تعالی کا اس پر شکر ادا کرو، اور میں بھی تمہارے لئے وعائم مبلک نے قرمایا کہ اب اللہ تعالی کا اس پر شکر ادا کرو، اور میں بھی تمہارے لئے وعائم مبلک کے دعائم کر رہا تھا کہ اللہ تعالی تمہیں رہائی عطافرہا دے۔

وہ نوجوان بعد میں کتے ہیں کہ ساری ذندگی بجھے یہ ہت نہ چا کہ میرا قرضہ اوا کرنے والے عبداللہ بن مبارک ہے کہ اس مخص نے عبداللہ بن مبارک کے سامنے فتم کھائی تھی کہ میں آپ کی ذعر کی میں اس کے بارے میں کسی کو نہیں ہتاؤں گا، سامنے فتم کھائی تھی کہ میں آپ کی ذعر کی میں اس کے بارے میں کسی کو نہیں ہتاؤں گا، کین جب عبداللہ بن مبارک کی وفات ہوگئ، اس وقت اس مخص نے بچھے ہتایا کہ تمہاری رہائی کا سبب در حقیقت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ بی تھے۔

(ترخ بغداد:۱۵۹/۱۰)

كتلب الزبد والرقائق

بسر مل۔ بیاس مقام کے بزرگ بیں کہ ہمیں ان کا یام لیتے ہوئے ہمی شرم

آتی ہے۔ یہ کتل جو ہم آج شروع کر رہے ہیں یہ انہیں کی لکھی ہوئی کتل ہے۔ جس كانام ب "كتاب الزيد والرقائق" يعنى ان احاويث كامجموعه ب- جن بي تي كريم سرور دوعام مسلی الله علیه وسلم نے زہری تلقین فرمائی ہے۔ اور جن کو روصے سے دنیای ب رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور "ر قائق" کے معنی وہ احادیث جن کے پر منے سے قلب میں کداز اور رفت پیدا ہوتی ہے۔ دل مرم ہوتے ہیں، غفلت دور ہوتی ب، اليي احاديث كو " رقائق" يا "رقاق" كما جانا بي - تقريباً تمام محدثين اليي احادیث برایک مستقل باب قائم کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ان احادیث برید مستقل كتاب لكي وي ب، ويس وكتاب الزيد" كے نام سے دومرے محدثين في بھي كتابيں لكسى بين- مثلاً المام وسكيع بن الجراح رحمة الله عليه، المام حمد بن حنبل رحمة الله عليه أور الم بہلی رحمہ اللہ، ان سب کی کتابیں اس موضوع پر اس مام سے موجود ہیں۔ لیکن حضرت عبداللّٰہ بن مبارک رحمہ اللّٰہ علیہ کی بیہ کماپ سب سے زیادہ اس لئے مشہور ہوئی كداول تويد حقدين يس سے بيں۔ دوسرے اس لئے كداللہ تعالى فيان كے ہر كام كے اندر بركت عطافرائي تقى، \_اس كے خيل مواكدان كى يد كتاب شروع كى جائے، كيابعيد ہے کہ اللہ تعالی اس کی بر کمت سے ہمارے داوں میں یکھے زی بیدا کر دے، یہ دنیاجو جارے داوں برجھائی ہوئی ہے، اس کے بدلے اللہ تعالی آخرت کی پجے فکر عطافرادیں۔ آمين۔

# دوعظیم تعتیں اور ان سے غفلت

اس كتاب من احاديث بهى بين - اور صحابه و تابعين كے بي آثار اور واقعات بهى بين - پہلى حديث وہ مشہور حديث ہے، جو حضرت عبد الله بن عربس رصنى الله عنما سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا :

'' نعمتان مغبوت غيهماكث يرمت المناس الصحة والفراغ' ''

( بخلری کلب الر مَاکَن ، باب باجاء نی الصحة والفراغ مدیث نبره ۱۹۳۸) فرایا که الله تعالی کی عطاکی مونی دو لعتیں ایس میں کہ بہت سے لوگ ان کے بار ب بیں د موکے بیں بڑے ہوئے ہیں ، ان بی سے ایک نعمت محت اور تندر ستی ہے ، اور دومری نوت فرافت اور فرصت ہے یہ دو لعتیں ایسی ہیں کہ جب تک یہ لعتیں عاصل رہتی ہیں،
اس وقت تک افسان اس وحوے میں ہارہتا ہے کہ یہ نعتیں بیشہ باتی رہیں گی، چنانچہ جب تک تکررتی کا زبانہ ہے، اس وقت بیہ خیال بھی نہیں آتا کہ بھی بیاری آگ گی۔
یا فرافت کا زبانہ ہے، اس وقت یہ خیال بھی قبیں آتا کہ بھی مصروفیت آتی زیادہ ہو جائی ۔ اس لئے جب اللہ تعالی صحت عطافرا ویتے ہیں یا فرافت عطافرا دیتے ہیں وہ وصحے میں اپنا وقت گزار آرہتا ہے، اور ایسے کامول کو نلا آرہتا ہے، اور یہ سوجارہتا ہے۔
دھوے میں اپنا وقت گزار آرہتا ہے، اور اس کا میچہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی تو بسال سے محروم رہتا ہے، مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے ہیں کہ ان شعتول کی اس وقت قدر پہون او،

# صحت کی قدر کر لو

یہ صحت کی نعمت ہواس وقت حاصل ہے، کیامعلوم کہ کب تک ہے حاصل رہے کی، پچھے پید نمیں کہ کس وقت بیاری آ جائے، اور کیسی بیاری آ جائے، لنذا نیکی اور خبر کے کام کو، اور اپنی اصلاح کے کام کو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے کام کو، آخرت کی فکر کو اس زمانے کے اندر اختیار کر لو، کیا یہ بھر موقع لیے یانہ لیے،

الرب جب بیلی آئی ہے تو پہلے تو کسے کہ جی جی جی کے حسیں آئی۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔
اچھافاصا چنگا بھلا تدرست انسان ہے مگر جیٹے جیٹے کی بیلری کا حملہ ہو گیا۔ اور اب چلنے
پھرنے کی بھی طاقت نہیں، اس لئے یہ زمانہ ثلا کر نہ گزارو، بلکہ جو نیک کام کرنا ہے، وہ
کر گزرو، یہ محت اللہ تعالی نے اس لئے مطافر الی ہے کہ اس کو اس عالم کے لئے استعال
کروجو مرنے کے بعد آنے والا ہے، لیکن اگر تم نے اس محت کو گوا دیا۔ اور بیلری
آئی، تو پھر محربر مرکز کر روئے، اور حسرت اور افسوس میں جملار ہو گے کہ کاش، اس
محت کے عالم میں پکھ کام کر لیا ہوتا، لیکن اس وقت حسرت اور افسوس کرنے ہے کہ
محت کے عالم میں پکھ کام کر لیا ہوتا، لیکن اس وقت حسرت اور افسوس کرنے ہے کہ
مامسل نہ ہوگا، اس لئے ان تعتول کی قدر کرو۔

# مرف ایک صدیث پرعمل

یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرائی ہے یہ "جوامع
الکلم " یس ہے ، اور غالباً الم ابو واؤ ورحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ چند حدیثیں ابی
الکلم " اگر اہمان صرف ان چند حدیث بر محل کر لے قواس کی آخرت کی نجلت کے لئے
کافی ہے ، ان بی سے ایک حدیث بیر بھی ہے اس وج سے حضرت عبد اللہ بن مبارک
رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اس حدیث سے شروع قربائی ہے ، اور اہم ، خلای رحمۃ اللہ
علیہ نے بھی اپنی میح ، خلای بی "کتاب الرقاق" کواسی حدیث سے شروع قربائی ہے ، اس
علیہ نے بھی اپنی میح ، خلای بی "کتاب الرقاق" کواسی حدیث سے شروع قربایا ہے ، اس
لئے کہ اس حدیث کے ذرایعہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے سے توبیہ فربار ہم اللہ کہ اس حدیث ہو خود ہو جائی ہے ، لیکن وہ سمید اس وقت ہوتی ہے ، جب تھا رک کا گئی راستہ ضیں ہوتا ، اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر مال باپ سے زیادہ شیش ہیں ، اور ہماری نفسیات اور رگوں سے واقف ہیں۔ وہ فربار ہے ہیں کہ ویکمو ، اس
وقت جو خمیں صحت اور فرافت کا جو عالم میسر ہے ۔ پھر بعد ہیں دے یانہ رہے ۔ اس کو کام میں نگا او۔

سے پہلے کہ حسرت کا وقت آ جائے۔ اس کو کام میں نگا او۔

# '' ابھی توجوان ہیں '' شیطانی دھو کہ ہے

یہ ووقلس "انسان کو دھوکہ دیتارہتاہے کہ میل۔ ایکی توجیان ہیں، ایکی تو بہت وقت پڑاہے۔ ہم نے دنیامیں دیکھائی کمیاہے، ایھی تو ذرا مزے اڑالیں۔ پھر جب موقع آئے گاتواس وقت اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں مے، اور اس وقت اصلاح کی فکر کرلیں مے ایھی کیار کھاہے؟

جفنور اقدس ملی الله علیہ وسلم فرارے ہیں کہ نفس و شیطان کے اس و هوکھ میں نہ آئ، جو بچے کرنا ہے۔ کر حزرو، اس لئے کہ یہ وقت جو الله نعالی نے عطافرایا ہے۔ سیبری جزہے، یہ بوی دولت ہے، عمر کے یہ لحات جو اس وقت انسان کو میسر ہیں، اس کا ایک آیک لحمہ بواقیتی ہے۔ اس کو برباداور ضائع نہ کرد، بلکہ اس کو آخرت کے لئے استعمال کرو۔

کیاہم نے اتن عمر شیں دی تھی

قرآن کریم فراآب کہ جب انسان آخرت جس اللہ تعلق کے پاس پہنچ گاؤ اللہ تعلق ہے کے گاکہ ہمیں لیک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دیں، ہم نیک عمل کریں گے، واللہ تعلق جواب میں فرائیں گے۔

" اَوَكُمُ لُمُورِكُمُ مُايَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ فَهَاءَكُمُ التَّذِيرُ"

(سيره قالمز. ٣٧)

کیاہم نے تم کو اتی عمر نہیں دی تھی کہ اگر اس میں کوئی ہفتی تصبحت حاصل کرتا چاہتا تو المبیحت حاصل کر لیتا، صرف یہ نہیں کہ عمر دے کرتم کو دیسے بی چھوڑ دیا، یک تمہدے یاس ڈرانے والے عبیہ کرنے والے بیعج رہے، آیک لاکھ چوہیں بزار انبیاء علیم المسلام بیعج، اور اخرین سرکار دوعام صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمجا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمجا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور وارثین حمیس مسلسل جھنجوڑتے رہے، اور حمیس خفات سے بیدار کرتے رہے اور حمیس خفات سے بیدار

# ورائے والے کون ہیں؟

"فرافوالے" کی تغیر مغری نے مختف فرائی ہے، بعض مغری نے فرایا کہ اس سے مرادانبیاء علیم السلام اور ان کے وار میں ہیں، جو لوگوں کو وعظ و تعیمت کرتے ہیں۔ اور بعض مغری نے فرایا کہ اس سے مراد "مغیدیل" ہیں ایمیٰ جب سفیدیل آگئے ہو جمحے لوگو اللہ تعیل کا مرف سے ڈرانے والا آگیا، کہ اب وقت آنے والا ہے۔ تیار ہو جاتی، لور اپنے صلات کی اصلاح کر لو، تیار ہو جاتی، لور اپنے صلات کی اصلاح کر لو، اس لئے کہ دو غید بال "آگیا مائی تھیں ۔ اور بعض مغرین نے اس کی تغییر " ہوتے" سے اس لئے کہ دو غید بال "آگیا ہو جاتے، اور وہ وادائین جاتے، تو وہ ہوتا ڈرانے والا ہے اس بات سے کہ بوے میل تمہارا وقت آنے والا ہے، اب ہمارے لئے جگہ خالی اس بات سے کہ بوے میل تمہارا وقت آنے والا ہے، اب ہمارے لئے جگہ خالی

#### ملک الموت سے مکالمہ

میں نے اپ والد ابعد حضرت مفتی محد شفیج صاحب رحمة الله علیہ ہے ایک واقعہ سنا کہ کمی مخص کی ملک الموت سے طاقات ہوگی۔ اس مخص نے فلک الموت سے شکایت کی آپ کا بھی مجیب معللہ ہے و نیا میں کمی کو پڑا جاتا ہے۔ تو و نیا کی عدالوں کا قانون میہ ہے، کہ پسلے اس کے پاس نوٹس مجیجے ہیں کہ تسمارے خلاف ہے مقدمہ قائم ہو کیا ہے، تم اس کی ہواب وی کے لئے تیاری کرو، لیکن آپ کا معللہ بڑا مجیب ہے کہ جب چاہے ہیں، بغیر فرش کے آو صکتے ہیں، پیشے میشائے پہنچ گئے۔ اور روح قبض کر فی جب چاہوں ہیں معللہ ہے؟ ۔ فکل الموت نے جواب ویا کہ میں۔ میں تواسیخ نوٹس مجیجا ہوں کہ دنیا میں کوئی استے نوٹس نمیں مجیجا، لیکن میں کیا کروں۔ تم میرے نوٹس کا نوٹس میں المجیج، اس کی پرواد نمیں کرتے، ارے جب تمہیں بخل آتا ہے۔ وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تمہیں کوئی عمل کی تی کہ میا اور س موتا ہے، جب تمہیں ہوتا ہے۔ میں سارے سفید بال تواس بھیجا ہوں کہ کوئی عدو حساب نمیں۔ گر ہم کائ کی سمی د سریج ہوتا ہوں کہ کوئی عدو حساب نمیں۔ گر ہم کائ کی سمی د سریج ہوتا ہوں کہ کوئی عدو حساب نمیں۔ گر ہم کائ کی سمی د سریج ہوتا ہوں کہ کوئی عدو حساب نمیں۔ گر ہم کائ کی سمی د سریج ہوتا ہوں کہ کوئی عدو حساب نمیں۔ گر ہم کائ کی سمی د سریج ہوتا ہوں کہ کوئی عدو د ایک سے ایک اللہ خالے وار اس صحت کے وقت کو کام میں لے آئ خدا جائے اپنے آپ کو سنیسال نو اور اس صحت کے وقت کو کام میں لے آئ خدا جائے گئا کیا عالم خیش آگئے۔ گر اور اس فراغت کے وقت کو کام میں لے آئ خدا جائے اپنے آپ کو سنیسال نو اور اس صحت کے وقت کو کام میں لے آئ خدا جائے گئا کیا عالم خیش آگئے۔ گر آگئے کی اور اس فراغت کے وقت کو کام میں لے آئ خدا جائے گئا کیا عالم خیش آگئے۔

# جو کرنا ہے ابھی کرلو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالیعی صاحب قدس اللہ مرہ ہم لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمائے متنے کہ اللہ میاں نے تنہیں جوائی دی ہے۔ صحت دی ہے، فراغت دی ہے۔ اس کو کام میں لے اواور جو بچھ کرتا ہے۔ اس دفت کر اور عبادتیں اس دفت کر اور اللہ کا ذکر اس دفت کر لو، اس دفت کنابوں سے نیج جاتو، پھر جب بیار ہو جاتو کے یا ضعیف ہو جاتو کے قواس دفت بچھ بن نہیں پڑے گا، اور یہ شعر پڑھاکر تے تھے لہ ۔

اہمی تو ان کی آہٹ پر ہیں آٹھیں کھول دیتا ہوں وہ کیما وقت ہوگا جب نہ ہوگا ہے ہمی اسمان میں اس وقت آگر دل ہمی جاہے گاکہ آخرت کا پچھ سلان کرلوں، لیکن اس وقت میکن نہیں ہوگا۔ کر نہیں سکو سے۔۔ دورکعت کی حسرت ہوگی

روایت بی ہے کہ آیک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر سنی اللہ تعالیٰ عنہ سغریہ تشریف کے جارے تھے اور ایک کے اور ایک کے ورکعت ملل پر عی، اور پھر سواری پر سوار ہو کر آگے روانہ ہو گئے۔ ساتھ بی جو حضرات تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید کی خاص آدی کی قبرہے۔ اس لئے یہاں ایر کر دو معفرات تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید کی خاص آدی کی قبرہے۔ اس لئے یہاں ایر کر دو رکعت پڑھ لیں۔ چنانچ انہوں نے پوچھا کہ حضرت، کیابات ہے۔ ؟ آپ یہاں کول انرے ؟ انہوں نے بواب دیا کہ بات اصل بی بیہ کہ جب بی یہاں سے گزراتو میرے دل بی خیال آیا کہ جولوگ قبروں میں پڑتے جگے ہیں۔ ان کا عمل منقطع ہوچکا ہیں۔ اور ہے، لور جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ لوگ قبروں کے اندر اس بات کی حسرت کے، لور جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ لوگ قبروں کے اندر اس بات کی حسرت کے باوجود ان کے ہیں اتنا موقع اور مل جائے کہ ہم دور کعتیں اور پڑھ لیں۔ اور حسرت کے باوجود ان کے ہیں لامل پڑھ خال کا اور اضافہ ہو جائے۔ لیکن اس حسرت کے باوجود ان کے ہیں لامل پڑھ نے سے کاموقع نہیں ہو تا تو جھے خیل آیا گہ اللہ تعالی میں اس کے بلویں جلدی ہے دور کعت لال پڑھ اوں۔ اس کے بلویں جلدی ہے دور کعت لال پڑھ اوں۔ اس کے بلویں جلدی ہے دور کعت لال پڑھ اوں۔ اس کے جی موقع دے رکھا ہے، اس کے بلویں جلدی ہے دور کعت لال پڑھ اور کو یہ قکر عطا اس کے جی دو آتی آیک ایک لیے کو اس طرح کام میں لاتے ہیں۔

فیکیوں سے میزان عمل بحرلو

یہ وقت کے لحلت بوئے فیمتی ہیں، اس واسطے کما کیا کہ موت کی تمنانہ کرو، اس لئے کہ کیا معلوم کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ارے جو پچھ فرصت اور مسلت اللہ تعالیٰ نے عطافرا رکھی ہے، سب پچھ اس میں ہونا ے۔ آمے جائے کچے نہیں ہوگا، اس لئے اس دنیا میں ہو لولت اللہ تعالی نے عطافرائے
ہیں، اس کو غلبہت سمجھو، اور اس کو کام میں سلے لو ۔ مثلاً فیک لمحہ میں اگر آیک مرتبہ
سمجان اللہ کمہ دو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ لیک مرتبہ سمجان اللہ پڑھنے سے میزان
عمل کا آدھا پلڑا بحر جاتا ہے، لور آیک مرتبہ معالی کا پورا
پلڑا بحر حمیا، دیکھتے یہ نوات کتنے قبی ہیں۔ لیکن تم اس کو محوالے پھر رہے ہو، خدا کے لئے
اس کو اس کام میں استعمال کر لو۔

(کوالعمال، معت نمبر۲۰۱۸)

### حافظ ابن حجرا اور ونت کی قدر

#### حضرت مفتی صاحب اور وقت کی قدر

آج اہل ہے اور ہے احل میں سب سے زیادہ ہے قدد اور ہے وقت ہے وقت ہے۔
اس کو جس طرح چاپا گزاد دیا۔ کہ شپ میں گزاد دیا۔ یا ضوابات میں گزاد دیا۔ یا المعادت میں گزاد دیا۔ یا المعادت میں گزاد دیا۔ یا المعادت میں ساسین دفت کو اول اول کر خرج معرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ طید فرمایا کرتے تھے کہ میں اسپیند دفت کو اول اول کر خرج میں ہوں ، باکہ کوئی الحد بیکار نہ گزدے۔ یا دین کے کام میں گزرے۔ اور دنیا کے کام میں مجی اگر دیت کھے ہو تو وہ مجی ہا اور دین می کا کام میں جا اس میں گزرے۔ اور دنیا کے کام میں جا گرے تھے کہ یہ بات آو ہے ذرا شرم کی می میں حمیل حمید اور جمیں تصحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات آخل ہے ذرا شرم کی می اس حمید اور جمیں حمید اس میں نہ افلان میں بیت افلان میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اور دنیا کوئی اور کام کر سکتا ہے ، اس لئے کہ ذکر کر ما منع ہے۔ اور دنیا کوئی اور کام کر سکتا ہے ، اس لئے کہ ذکر کر ما منع ہے۔ اور دنیا کوئی اور کام کر سکتا ہے ، اس لئے کہ ذکر کر ما منع ہے۔ اور دنیا ہوں۔ کہ اس میں کوئی کام نمیں ہور ہا ہے۔ اس لئے اس وقت ہے اندر میں بیت افلا کے لوٹے کو وجو لیتا ہوں۔ تاکہ یہ وقت میں کئی کام میں گل ہم اندر میں بیت افلا کے لوٹے کو وجو لیتا ہوں۔ تاکہ یہ وقت میں کئی کام میں گل جاندر میں بیت افلا کے لوٹے کو وجو لیتا ہوں۔ تاکہ یہ وقت میں کئی کام میں لگ جاندر میں بیت افلا کے لوٹے کو وجو لیتا ہوں۔ تاکہ یہ وقت میں کئی کام میں لگ جاندر میں بیت افلا کے لوٹے کو وجو لیتا ہوں۔ تاکہ یہ وقت میں کئی کام میں لگ جاندر میں بیت افلا کے لوٹے کو وجو لیتا ہوں۔ تاکہ یہ وقت میں کئی کام میں گل ہوں کی استعمال کرے قاس کو اندا اور کی آگر اس لوٹے کو استعمال کرے قاس کو اندا اور کی استعمال کرے قاس کو انداز اور کی استعمال کرے قاس کو انداز اور کے اس کو انداز اور کی آگر اس لوٹے کو استعمال کرے قاس کو انداز اور کی آگر اس لوٹے کو استعمال کرے قاس کو انداز اور کی اور کی آگر اس لوٹے کو استعمال کرے قاس کو انداز اور کی آگر اس لوٹے کو استعمال کی دو اس کو انداز اور کی آگر اس کو انداز اور کی استعمال کرے قاس کو کی کو استعمال کرے قاس کو انداز اور کی آگر اس کو کی کو استعمال کرے تار کی کو کر کو کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی ک

آور فرما یا کرتے ہے کہ پہلے ہے موج ایتا ہوں کہ فلاں وقت ہیں جھے پانچ منٹ ملیں گے، اس پانچ منٹ ملیں گے، اس پانچ منٹ میں کیا کام کرتا ہے؟ یا کھانا کھانے کے فورا بعد پڑھنا لکھنا مناسب نہیں ہے۔ بلکہ دس منٹ کاوقفہ ہونا چاہئے تو ہی پہلے ہے سوچ کرر کھتا ہوں کہ کھانے کے بعدید دس منٹ فلاں کام میں صرف کرتے ہیں، چنا تجد اس وقت میں وہ کام کر ایتا ہوں ،

جن معزات نے میرے والد ماجدر حمد اللہ کی زیارت کی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کار کے اندر سفر بھی کر رہے ہیں اور قلم بھی چل رہا ہے، اور بلکہ میں نے تو ان کور کید کے اندر سفر بھی وران بھی لکھتے ہوئے دیکھا ہے، جس میں جنگلے بھی بہت لگتے ہیں، اور آیک جل بڑے کا اور کھنے کا ہے، اللہ جیں، اور آیک جل بڑے ما اور آیک جاری کے کا ہے، اللہ تعلق ایمی رحمت سے اس پر عمل کر لے کی توقی عطا قربائے۔ آمین۔ فربائے نے کہ دولئی ایمی رحمت سے اس پر عمل کر لے کی توقیق عطا قربائے۔ آمین۔ فربائے نے کہ

وكجعوا

# کام کرنے کا بہترین گر

جس کام کو فرصت کے انظار میں رکھاوہ کل کیا، لینی جس کو اس انظار میں رکھا کہ جب فرصت کے گراس انظار میں رکھا کہ جب فرصت کے گریں ہے ، وہ کل کیا۔ وہ کام کرنے کا راستہ یہ ہے کہ دو کام ول کے در میان تیسرے کام کو زبر دستی اس کے اندر داخل کر دو، تو وہ کام ہو جائیگا۔ بیں تواہی والد ماجد رحمہ اللہ علیہ کا احسان مند ہوں ، اللہ تعالی ان کے در جات بلند فرمائے۔ آئین ۔ آپ کا فرمایا ہوا یہ جملہ بیشہ ہی نظر رہتا ہے ، اور آئیسوں ہے اس کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ واقعی جس کام کے بارے بیل بیموجتا ہوں کہ فرصت کے توکر بی گری وہ کام بھی نہیں ہوتا ، اس النے کہ حواوث روز گار ایسے ہیں فرصت کے بیر وہ موقع دیتے ہیں جن میں ، بال جس کام کی انسان کے دل میں ایمیت ہوتی ہے ، کہ بجروہ موقع دیتے ہیں جن میں ، بال جس کام کی انسان کے دل میں ایمیت ہوتی ہے ، انسان ان کام کو کر جی گزر تا ہے ، ذیروستی کر ایتا ہے ، چاہے وقت کے یا تہ کے ۔

# كيا پھر بھى ننس سىتى كريگا؟

ہمارے حضرت واکم عبر الدی صاحب قدی الله مرہ فرایا کرتے ہے کہ دیکھو،
وقت کو کام میں لگانے کا طریقہ بن لو، مشا حمیس بید خیل ہوا کہ فلال وقت میں علاوت کریں گے، یانش نماز پر حیس گے، لیکن جب وہ وقت آیا تواب طبیعت میں ستی ہو رہی ہے۔ لور اضحے کو دل نہیں جاہ رہا ہے۔ تواہیے وقت میں اپنے نفس کی ذرا تربیت کیا کرو۔ لور اس فلس سے کہو کہ اچھا، اس وقت تو جمیس ستی ہورتی ہے۔ لور بستر سے اشحے کو دل نہیں جاہ رہا ہے، لیکن بید ہاؤ کہ اگر اس وقت صدر مملکت کی طرف سے بید اشخے کو دل نہیں جاہ رہا ہے، لیکن بید ہاؤ کہ اگر اس وقت صدر مملکت کی طرف سے بید پیام آجائے کہ ہم حمیس بہت بردا انعام ، یا بہت بردا معمدہ ، یا بہت بردی طازمت و بیا جائے ہیں۔ اس لئے تم اس وقت قررا ہمارے پاس آ جاؤ ۔۔۔ ہاؤ کیا اس مقت بی سستی رہے گی ؟ اور کیا تم بید جواب وے دو کے کہ میں اس وقت نہیں آسکا، اس وقت نہی میں دراہی مقل وہوش ہے، باد شاہ کا وقت نہیں آسکا، اس وقت نہیں آری ہے۔۔ کوئی بھی انسان جس میں ذراہی مقل وہوش ہے، باد شاہ کا

یہ پیغام سن کر اس کی ساری سنی کافی اور نیند دور ہو جائی اور خوشی کے مارے فرا اس افعام کو لینے سے لئے ہماک کو ا ہوگا، کہ جھے اتنا ہوا افعام سانے والا ہے ۔۔۔

افعام کو لینے سے لئے ہماک کو ا ہوگا، کہ جھے اتنا ہوا افعام سانے والا ہے ۔۔

الذا اگر اس وقت یہ نفس اس افعام کے حصول کے لئے ہماک پڑے گا و اس سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں اقعند افحنے سے کوئی عذر ہو آ تواس وقت نہ جاتے، اور بلکہ بستر پڑے رہے، الذا یہ تفسور کرو کہ ونیا کا ایک سمرراہ حکومت جو بالکل عاجز، در عاجز، ور عاجز ہے، وہ اگر تنہیں ایک منعب کے کالیک سمرراہ حکومت جو بالکل عاجز، در عاجز، ور عاجز ہے، وہ اگر تنہیں ایک منعب کے لئے بلارہا ہے تواس کے لئے انتابھاک رہے ہولیکن وہ اسم افحا کمین، جس کے قعنہ و قدرت میں یوری کا کانت ہے۔ و سینے والا وہ ہے، اس کی طرف سے بلاوا گذرت میں یوری کا کانت ہے۔ و سینے والا وہ ہے، اس کی طرف سے بلاوا گذرت میں یوری کا کانت ہے۔ و سینے والا وہ ہے، اس کی طرف سے بلاوا گذرت میں یوری کا کانت ہے۔ و سینے والا وہ ہے، اس کی طرف سے بلاوا گذرت میں یوری کانت ہے۔ و مینے والا وہ ہے، اس کی دربار میں حاضر ہونے میں سستی کر رہے ہو؟ ۔۔ اس تصور سے اشام اللہ است پیدا ہوگی، اور وہ وقت جو بریکل جارہا ہے۔ وہ انشاء اللہ کام میں لگ جائے انشاء اللہ است پیدا ہوگی، اور وہ وقت جو بریکل جارہا ہے۔ وہ انشاء اللہ کام میں لگ جائے

# شهوانی خیلات کا علاج

حفرت واکر صاحب رحمة الله علیه ایک مرتبه فرائ کے کہ یہ بو گناہ کے دائے ہوت اللہ علیہ ایک مرتبہ فرائے گئے کہ یہ بو گناہ کے دائے ہوا ہوت ہیں۔ ان کا طلح اس طرح کرو کہ جب ول بی ہد سخت نقاضہ پیدا ہو کہ اس نگاہ کو فلط جگہ پر استعال کر کے لذت حاصل کروں ، تواس وقت ذرا سایہ تصور کرو کہ آگر میرے والد بھے اس حامت بی دیکہ لیں۔ کیا ہر بھی یہ حرکت بالی رکھوں گا ، ؟ یا آگر بھی یہ معلوم ہو کہ میرے ہے جھے اس حامت بی والت بی دیکہ رہی ہے کہ کا ہر بھی ہے دیکہ میں اوالاد میری اس حرکت کو دیکہ رہی کیا ہر بھی یہ کو کہ رہی ہے تو کہ میری اوالاد میری اس حرکت کو دیکہ رہی ہے تو کیا ہر بھی ہی میری اس حرکت کو دیکہ رہی ہے تو کیا ہر بھی کہ آگر ان بی کوئی بھی میری اس حرکت کو دیکہ رہی دیکہ رہی ہی میری اس حرکت کو دیکہ رہا یہ وگا تو بی ای نظر پھی کر لو نگا۔ اور یہ کام نیس کرو نگا۔ جانے ول میں کناشدید میرا کیول نہ ہو۔۔

میری دنیاد آخرت میں کوئی کے دیکھنے نہ دیکھنے سے میری دنیاد آخرت میں کوئی فرق نہیں ہڑتا۔ اس کی پرداد مجھے فرق نہیں ہڑتا۔ اس کی پرداد مجھے کہوں نہ ہو، اس لئے کہ وہ مجھے اس مراہمی دے سکتا ہے۔ اس خیل اور تصور کی

#### بر كت سے اميد ہے كہ اللہ تعالى اس ممتاه سے محفوظ رسميس مے۔

# تمهاری زندگی کی قلم چلا دی جائے تو؟

حضرت فاکر صاحب قدس الله مروکی آیک بات اور یاد آگی فرائے سے کہ ذرا اس بات کا تصور کرو کہ آگر الله تعالی آخرت میں تم سے ہوں فرائیں کہ :اچھاآگر حمیں جنم سے ذرگ رہائیں کے التے آیک شرط جنم سے ذرگ رہائے ، توچلو ہم حمیں جنم سے بچایس کے ، لیکن اس کے لئے آیک شرط ہے وہ سے کہ ہم لیک سے کام کریں کے کہ تسلای پوری زندگی ہو بچین سے جوانی اور برخاہد تک تم نے گزاری ہے۔ اس کی ہم فلم چلائیں گے اور اس فلم کے ویصلے تک اور مرنے تک تم نے گزاری ہے۔ اس کی ہم فلم چلائیں گے اور اس فلم کے ویکھنے والوں میں تسلا باپ ہوگا تسلای مال ہوگی، تسلاے بستانی ہو تھے ، تسلام دوست احباب اولا وہوگی تسلام کے اندر تسلامی پوری زندگی کا فقت سامنے کر دیا جائے گا، آگر حمیس یہ بہت منظور ہوتو پھر حمیس جنم سے بچالیا جائے گا۔

اس کے بعد حضرت فراتے ہے کہ ایسے موقع پر آدمی شاید آگ کے مذاب کو کوارہ کر لے گا، مراس بات کو کوارہ نہیں کرنگاکہ ان تمام نوگوں کے سامنے میری زعری کا تفتیہ آ جائے ..... الندا جب اپنے مال ، پاپ ، دوست احباب ، عزیز واقارب اور کلوق کے سامنے اپنی زندگی کے احوال کا آنا گوارہ نہیں۔ تو پھران احوال کا اللہ تعالی کے سامنے اس کے دارہ کر لو کے ؟ اس کو ذرا سوچ لیا کرو۔

# کل پر مت ٹالو

بسرطل، به حدیث ہو حضور اقدی صلی اللہ طبید وسلم نے ارشاد فرینی بدید کام کی مدے ہے، اور اوح ول پر تعش کرنے کے قاتل ہے کہ عمر کاایک آیک تحدیدا جتی ہے، جو وقت اس وقت ملا ہوا ہے۔ اس کو مخلو نسیں۔ اور بہ جو انسان سوچ تلہے کہ اچھا بید کام کل سے کریں گے، وہ کل چکر آئی نسیں، جو کام کرنا ہے۔ وہ ایمی اور آج ہی شروع کر دو، بلا آخیر شروع کر دو۔ کیا بعد کہ کل آئے یانہ آگے۔ کیا بعد کہ کل کو ب

داهید موجود رہے یاندرہے، کیا ہے کہ کل کو حالات ساز گار رہیں یاند رہیں، کیا ہے کہ کل کوقدرت رہے یاند رہے۔ اور کیا ہے کہ کل کو زندگی رہے یاند رہے، ۔۔اس لئے قرآن کریم میں فرمایا کہ:

" وَسَادِعُوا إِلَّ مَغْمِرٌ ﴿ يَنْ كَتِبِكُمُ وَبَعَثَةٍ مَنْ مُنْهَا النَّمَا وَاقْ وَالْآدُونَ.

(موره آل ممران ب ۱۳۳)

بعتی اسینے پرورد گاری مغفرت کی طرف جلدی دوڑو، دیے نہ کرد، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی سارے آسان اور زمین ہے۔

نیک کام میں جلد بازی پندیدہ ہے

جلدبازی ویے تو کوئی آپھی چیز شیں۔ لیکن نیل کے کام میں جلدی کرنا اور جس شکل کا خیل دل جی بیات ہے۔ اور اس بیل کو کر گزرنا، یہ آپھی بات ہے۔ اور اس سارعت "کے معنی ہیں لیک دوسرے سے آگے بوجنے کی کوشش کرو، رایس کرو، مقابلہ کرو، آگر دوسرا آگے بودھ جاؤں۔ اور اس مقابلہ کرو، آگر دوسرا آگے بودھ جاؤں۔ اور اس کام کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دقت عطا فرمایا ہے، اس صدیف کو اللہ تعالی ممارے دلوں جی اثار دے، اور اس پر عمل کرنے کی ویش عطا فرما دے۔ آمین۔ امارے دلوں جی اثر دے، اور اس پر عمل کرنے کی ویش عطا فرما دے۔ آمین۔ آج ہم لوگوں نے آپ کو خفلت اور بے قکری چی جنلاکیا ہوا ہے چو ہیں کھنٹے کے اس مقرت کی قراور آخرت کا دھیان بہت کم آبا ہے۔ قفلت جی بردھتے ہیں بردھتے ہیں ہو جا ہیں۔ اس مضمون کو حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد خوایا کہ

# يانج چيزول كوغنيمت سمجهو

عن جرجت ميمون الاودى رضى الله تعاسط عنه مقال: قال رسول إشد سلوالله عليه وسلم لرجل وجويعظه ، اغتناء خشا قبل خس شبابك قبل عرمك ، وصبحتك قبل سقمك وغناك قبل غيرك و فراخك قبل شغلك وحياتك قبل موتك: (مشكاة كلب الرقل رقم ١٩٨٥).

مرین میمون اودی رمنی الله عندروایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم سے آیک مساف کو چائے چیزوں ہے دسلم سے آیک مساف کو تعبید کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پائچ چیزوں ہے پہلے عنیمت سمجھو، اور بیلری سے پہلے محت کو عنیمت سمجھو، اور بیلری سے پہلے محت کو عنیمت سمجھو، اور اپنی ملداری کو محلی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فرمت کو مشغول سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی مداری کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو،

### جوانی کی قدر کر لو

مطلب سے بید پانچوں ایس بی کہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے اس وقت جوانی ہے۔ لیکن جوانی ہے بہتی رہنے والی نہیں ہے، لیک یا تواس کے بعد بردھایا آئے الا ہے، یہ جوانی ہیشہ باتی رہنے والی نہیں ہے۔ اس لئے بلکہ یا تواس کے بعد بردھایا آئے کا۔ یا موت آئے گئی، تبرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لئے اس بردھائے ہے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھو۔ یہ توت اور توانلی، اور صحت اللہ تعالی نے اس وقت مطافر بائی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اجھے کام میں لگالو۔ بردھائے میں تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ نہ منہ میں وانت اور نہ پید میں آنت، اس وقت کیا کرو کے جب ہاتھ پاؤی نہیں ہلا سکو کے، شخص سعدی رحمت اللہ فرمائے ہیں کہ ۔ وقت بیری گرگ خالم میشود پر بیز گر میں اور جوانی توب کرون شیوہ پر بیز گر

صحت، ملداری اور فرصت کی قدر کرو

الئے فرمایا کہ بوحایے سے پہلے جوانی کو ننیمت سمجمور

اس وقت محت ہے، نیکن یاد رکھو، کوئی انسان دنیا کے اندر ایسانسیں ہے کہ محت کے بعد اس کو بیلری ند آئے۔ بیلری ضرور آئیگی۔ لیکن پیند نسیس کب آجائے، اس لئے اس سے پہلے اس موجودہ محت کو نمنیمت سجھ لو۔

طاقم بی نه رہی، اب کس کو کھائیگا۔ ارے جوانی میں توبہ کرنا پیغبروں کا شیوہ ہے، اس

اوراس وقت الله تعالى في فراغت اور بالدارى عطافر بالى به بهر بهد نهير كه به نهير كه به نهير كه به نهير كه به كله وكل الله بهر بن كه علات بدل محك بين، العلام خاص الهير كبير شخص مراب فقير بو محك خدا جائم كب كيا حال بيش آجائے، اس وقت كه الهير كبير شخص مراب فقير بو محك خدا جائے كب كيا حال بيش آجائے، اس وقت كه الله الله الله الله الله الله الله فقيمت مجموادر اس كو الى آخرت سنوار نے كے لئے استعمال كر اور

اور اپنی فرمت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو، لیعنی فرمت کے جو لوات اللہ تعالیٰ سے عطافروائے ہیں۔ بید مت سمجھو کہ یہ بھیشہ باتی رہیں گے، مہمی نہ مجمعی مشغولی منرور آئیگی۔ اس لئے اس فرمت کو مجھ کام میں لگالو۔ اور زندگی کو موت سے پہلے فنجمت سمجھو۔

# صبح کوریہ دعائیں کر لو

اوراس زعمی کے اوقات کو کام میں لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی میں ہے شام
سک کی زعر کی کا ظلام الاوقات بہتاؤ، اور پھراس کا جائزہ لو کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں، اور
میں اعمال خیر کے اعمار کیا کیا اضافہ کر سکتا ہوں۔ ان کا اضافہ کرو۔ اور میں کن کن
سناہوں کے اندر جلما ہوں ان کو چموڑو، اور میں کو نماز پڑھ کے یہ دعاما نگا کرو کہ یا اللہ
سید دن آنے والا ہے میں باہر نگلوں گا۔ خدا جانے کیا طلات چیش آئی۔ یا اللہ میں
اس کا ارادہ کر رہا ہوں کہ آج کے دن کو آخرت کے لئے زخیرہ بناؤں گا، اے اللہ
میں اس کی توفق عطافرہا۔ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم میں کے وقت دعائیں ما نگا
کرتے تھے۔ ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہئے، اور میں کو دہ دعائیں ضرور ما تھی چاہئے،
چینانچہ آپ دعافرماتے:

الله عداف إسانك خبيرما ف عذااليوم وخبيرمابعد: الله عداف اعود بلك من مشرما في حذااليوم ومشرما بعداد -( ترقري ، ايواب الدموات ، باب ماجاء في الدعاء اذا أيسم ،

> المهم الحب استنك شسايد هذا اليومر و فقعه ونصره ونويمه و بركته وهذاه .

(ابرداؤد و کتاب الدب ، بب مایقل اذامی، صدف نبر ۱۹۳۰)
حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ایس ایس دعائیں بتا گئے که دین و دنیای کوئ حابت نہیں چھوڑی، جن کویہ دعائیں یاد ہوں، دہ صبح کے وقت ان دعاؤں کو پڑھ لے۔ اور جن کویہ دعائیں یاد نہ اردہ میں الله تعالیٰ سے یہ وعاکر لے کہ یا الله، یہ دن شروع کر رہا ہوں، اور یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اس دن کے چوہیں گھنوں کو حصح استعل کرد نگا، غلط استعل اور بے فائدہ ضائع کرنے سے بچاؤ نگا، میں قوارادہ کر رہا ہوں، کیا۔ میری ہمت اور بیرے دیا ہوں، کیا ور میرا ارادہ کیا، میرا عزم کیا۔ میری ہمت اور بیرے حصلے کی کیا حقیقت ہے، عزم وسینے والے بھی آپ ہیں، ہمت دینے والے بھی آپ ہیں، حصلہ دینے والے بھی آپ ہیں۔ آپ ہی ایپ نظش سے جھے ایسے رائے برنگا ورجے ناکہ میں اس دن کے چوہیں گھنوں کو آپ کی مرضی کے دیجے، ایسے طالت پیا فرماد جھے کہ میں اس دن کے چوہیں گھنوں کو آپ کی مرضی کے دیکھی آپ کی مرضی کے دیا ہی اس دن کے ایس کی برکت دیا گئی اس دن کے اوقت کو ضائع ہونے سے بچائیں سے۔

الله تعالیٰ اس دن کے اوقت کو ضائع ہونے سے بچائیں سے۔

آگے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ الله علیہ حضرت حسن بھری کے دو قبل نشل آگرائی مرائے ہیں:

عن الحسن رحمه الله تعلى المائه كان يقول : ادمكت اقوامًا كان احدهه الشيخ على عسرة منه على در احمه و د فانيره وعن الحسن انه كان يقول : ابن آدم ، اياك و الشويين مفانك يبومك و لست بغذ ، وان يكن عديك فكس فى عدكماكت فى اليوم و الا يكن للت لعرفت عدم المؤملت هى اليوم "

حصرت حس بصرى رحمة الله عليه

حضرت حسن بھری رہدہ اللہ ہوے درسے کے تابعین میں سے ہیں، اور جمارے مشارع اور طریقت کے جتنے سلسلے ہیں۔ ان سب کی انتفاحضرت بھری رہدہ اللہ علیہ ہر ہوتی ہے، یعنی ابتداء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت على رضى الله عندي - اور ان كے بعد حضرت حسن بعرى رحمة الله عليه يل - چنانچه جو حضرات جميره پر حقة بي، ان كو معلوم بوگاكه اس بيس حضرت حسن بعرى رحمة الله عليه كانام بهى آیا ہے - اس طرح بهم سب ان كے احسان مندي - بهم سب كى كروني ان كے احسان مندي - بهم سب كى كروني ان كے احسان مندي - بهم سب كى كروني ان كے احسانات سے جمكى بوكى بيں ، اس لئے كه بهم كو الله تعالى في جو يكه عطافرا يا ہے - وہ النى بزرگوں كے داستے سے عطافرا يا ہے ، بسر حال به بوت ور بے كے اولياء الله بين سے بين -

# وفت سونا جاندی سے زیارہ قیمتی ہے

حضرت حبداللہ بن مبارک رحدہ اللہ علیہ نے یہاں ان کے دوقول نقل کیے ہیں، پہلے قول میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو یایا ہے ۔ "لوگوں" ہے مراد محابہ كرام ہيں۔ اس كے كہ يہ خود تابعين ميں سے ہيں، اس كے ان كے اسالله حضور اقدس مسکی اللہ علیہ وسلم کے محابہ ہتھے، فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو یا یا ہے اور ان لوگول کی محبت اٹھائی ہے جن کا اپنے عمر کے لمحات اور او قات پر بخل سونے جاندی کے دراهم اور سارے کمیں زیارہ تھا۔ یعنی جس طرح عام آئ کی طبیعت سونے جاندی كى طرف مأل موتى ہے۔ اور اس كو ماصل كرنے كا شوق موتاہے۔ اور أكر تمى كے ياس سونا جائدی آ جائے۔ تو وہ اس کو بری حفاظت سے رکھتا ہے۔ اور اس کو ب مکدر کھنے ے پر ہیز کر آئے۔ ماکہ تمیں چوری نہ ہو جائے، یاضائع نہ ہو جائے۔ اس طرح یہ وہ لوگ تھے جو سونے جائدی سے حمیس زیادہ اپنی عمر کے نحات کی حفاظت کرتے تھے ، اس النے کہ زندگی کالیک لوسونے جاندی کی اشرفیوں سے کمیں زیادہ جیتی ہے۔ کمیں ایساند موك عمر كاكونى لحد كمى بيكار كام مين، يا ناجائز كام مين، يا فلط كام مين مرقب موجلة - وه لوگ و نت کی قدر و قیمت بھیائے تھے کہ عمر کے جو لحات اللہ تعالیٰ نے عطافرہائے ہیں۔ بیہ بوی عظیم نعمت ہے کہ اس کی کوئی مدو حسلب نہیں، اور بید نعمت کب تک ماصل رہے كى؟ اس سے بارے ميں ہميں محمد معلوم حميں۔ اس كتے اس كو خرج كرنے ميں بدى امتيلاے كام كينے تھے۔

# دورکعت نفل کی قدر

آیک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علی وسلم آیک قبر کے پاس سے گزر رہے ہتے۔
تواس وقت سحابہ جو ساتھ تھے۔ ان سے خطاب کرتے ہوئے قربایا کہ یہ جو دور کعت نقل
کہمی جلدی جلدی میں تم پڑھ لیتے ہو۔ اور ان کو تم بست معمولی بچھتے ہو۔ لیکن یہ شخص
جو قبر میں لیڈا ہوا ہے۔ اس کے نزدیک بیہ دور کعت نقل ساری ونیا و مافیہ اسے بہتر ہیں۔
اس لئے کہ بیہ قبر والا محفی اس بات پر حسرت کر رہا ہے کہ کاش جھے زندگی میں دو منٹ اور مل جاتے تو میں اس میں دور کعت نقل اور پڑھ لیتا۔ اور اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کر لیتا۔

### مقبرے سے آواز آربی ہے

جارے والد باجد حفرت مفتی محد شفع صاحب رحمة الله عليه كى كى موئى آيك لغم پر صفة ك قابل ہے۔ جو اصل من حفرت على رضى الله عنه كے كلام سے ماخوذ بے۔ اس لغم كا عنوان ہے۔ و اصل من حفرت على رضى الله عنه كے كلام سے ماخوذ بے۔ اس لغم كا عنوان ہے۔ "مقبرے كى آواز " جيساكه آيك شاعرانه مخيل ہو آ ہے كہ آيك قبر كے پاس سے كرد رہے ہیں۔ قودہ قبروالا كرد نے والے كو آواز دے رہا ہے۔ چنانچہ وہ لغم اس طرح شروع كى ہے:

مقبرے پر محزرتے والے سن فعر، ہم پر محزرتے والے سن

ہم بھی لیک دن زمیں پر چلتے تھے ہتوں ہتوں میں ہم چلاتے تھے

یہ کہ ہم ہمی اس منا سے اپی داستان سائی ہے کہ ہم ہمی اس دنیا کے اس دنیا کے ایک فرد ہے۔ تماری طرح کھا ہے۔ کی ساتھ میں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فعنل و کرم سے ہو کہ فیک میں ہم کے وقتی ہوگئی تھی۔ وہ تو ساتھ آمیا، کیکن باتی کوئی چیز ساتھ نہ

آئی۔ اس لئے وہ گزرنے والے کو تھیجت کر رہا ہے کہ آج ہمارا یہ مل ہے کہ ہم فاتحہ کو ترستے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آکر ہم پر فاتحہ پڑے کر اس کا ایصال ثواب کر دے، اور اے گزرنے والے، تھے ایسی تک زندگی کے یہ لحات میسر ہیں۔ جنہیں ہم ترس رہے ہیں۔

# صرف ووعمل "ساته جائے گا

ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے کے کیا جیب و فریب انداز ہیں۔ کس طریقے سے اپنی امت کو سمجھایا ہے۔ آیک صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرمایا کہ جب مردے کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تر تبن چیزیں اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ آیک اس کے عزیز واقارب، اور رشتہ دار، جو اس کو چھوڑنے کیلئے قبر بحک جاتے ہیں۔ ووسرے اس کا مال، مثلاً چار پائی، کفن وغیرہ۔ اور تبسرے اس کا عمل، اور پھر پہلی دوچیزیں۔ یعنی رشتہ دار، اور مال قبر تک اس کو پہنچانے کے بعدوالیں آ جاتے ہیں۔ پہلی دوچیزیں۔ یعنی رشتہ دار، اور مال قبر تک اس کو پہنچانے کے بعدوالیں آ جاتے ہیں۔ لیکن آگے جو چیزاس کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ صرف اس کا عمل ہے۔

کی نے خوب کماہے ۔

شکریہ اے تبر تک پنچنے والو شکریہ
اب اکیلے بی چلے جائیں کے اس منزل سے ہم
وہاں کوئی نہیں جائے گا۔ ہر حال اس "مقبرے کی اواز" ہیں حضرت ملی
کرم اللہ وجھہ نے یہ سیتی دیا کہ جب بھی کمی قبر کے پاس سے گزرو، ذرابی دیر کیلئے یہ
سوچ لیا کرو کہ یہ بھی ہمزی طرح آیک انسان تھا۔ اور ہمزی طرح اس کو بھی زندگی میسر
شمی۔ اس کا بھی مال تھا، دولت تھی۔ اس کے بھی عزیز ورشتہ دار تھے۔ اس کے بھی
جانب والے تھے۔ اس کی بھی خواہشات تھیں۔ اس کے بھی جذبات تھے، گر آج وہ
سب رضست ہو چیس، ہاں اگر کوئی چیزاس کے ساتھ ہے۔ تو دہ مرف اس کا عمل
سب رضست ہو چیس، ہاں اگر کوئی چیزاس کے ساتھ ہے۔ تو دہ مرف اس کا عمل
سب رضست ہو چیس، ہاں اگر کوئی چیزاس کے ساتھ ہے۔ تو دہ مرف اس کا عمل
سب رضست ہو چیس، ہاں اگر کوئی چیزاس کے ساتھ ہے۔ تو دہ مرف اس کا عمل
سب رضدت ہو چیس، ہاں اگر کوئی چیزاس کے ساتھ ہے۔ تو دہ مرف اس کا عمل

#### موت کی تمنامت کرو

ای گئے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجمی موت کی جمنانہ کرو، چاہے ملم کتنی ہی معینبنوں اور تکلیفوں میں ہو، اس وقت بھی ہیہ وعانہ کرو کہ یا اللہ، جھے موت وے وے دے اس لئے کہ آگرچہ تم تکلیفوں میں کرے ہوئے ہو۔ لیکن عمر کے یہ لیات جواس وقت میں نیکی کی توقیق ہوجائے۔ اور پھر اس نیکی کی توقیق ہوجائے۔ اور پھر اس نیکی کے عوض اللہ تعالیٰ کے ہماں ہیڑہ پار ہو جائے۔ اس لئے مجمی موت کی تمنانہ کرو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت ماگو، بید وعاکرو کہ یا اللہ، آپ نے زندگی کے جو لھات مطافرمائے ہیں۔ ان کو نیک کاموں میں اور اپنی رضا کے کاموں میں صرف فرما

#### حفرت میاں صاحب کا کشف

#### رخست كر دو- ادر باتى طليه كواندر بلالو\_اي صاحب كشف بزرك في-

# زیادہ باتوں سے بیچنے کا طریقہ

میرے والد باجد رحمة الله علیہ فے حضرت میال اصفر حیین صاحب رحمة الله علیہ كاب واقعہ سنایا كہ ایک مرتبہ بن ان كے پاس میا تو انہوں نے فرایا كہ مولوی شفیع صاحب آج بم آپس من عربی میں بنت كريں گے۔ بن بواجران ہواكہ آج بحک تو محلوم نبس كیا بات ہوگئ، من نے بوجھاكہ كيوں؟كرئى وجہ تو بحل ایسانہ من كیا ہات ہوگئ، من نے بوجھاكہ كيوں؟كرئى وجہ تو بتائية؟ فرایا كہ جب ہم آپس من بیضتے ہیں تو بعض او قات فضل او حراد حرك باتم مردع ہو جاتى ہیں۔ لوریہ زبان قابو من نبیس دہتى، لول كے ہو، مردع ہو جاتى ہوں ہات ہوگئ ہوں كے ہو، اور نہ من بول سكتا ہوں۔ اس كا متجہ بيہ ہوگاكہ صرف ضرورت كى بات ہوگى، بے ضرورت بات نہ ہوگى،

#### ہماری مثال

پرفرایا کہ ہملی مثال اس مخفی جیسی ہے ہو بہت مال و دولت، سونا جاندی لیکر سفر پر دولنہ ہوا تھا۔ اور پھر وہ سمارا مال و دولت اور سونا چاندی راستے میں خرج ہو گیا۔ اور اب صرف چند سکے ہاتی رہ گئے۔ اور سفر لمباہے۔ اس لئے اب ان چند سکوں کو بہت و کھے ہمل کر بہت احتیاط سے خرج کر آئے۔ تاکہ وہ سکتے ہے جاخر ج نہ ہو جائیں ۔ پھر فرمایا کہ ہملی بہت بودی مر تو بہت سے فنول کاموں میں گزر کئی۔ اور اب چند لمحات باتی کہ ہملی بہت بودی مر تو بہت سے فنول کاموں میں گزر کئی۔ اور اب چند لمحات باتی ہیں۔ کمیں ایسانہ ہو کہ وہ بھی کی ہے فائدہ کام میں صرف ہو جائیں ۔ یہ وہی بات ہے حضوت حسن بھری رجمت اللہ علیہ نے فرمائی ۔ حقیقت یہ ہے کہ دیو بہتر میں اللہ تعالی نے جو علماء پیدا فرمائے تھے انہوں نے صحابہ کرام کی یادیں تازہ کر دیں۔

### حضرت **تعانوی** اور وفت کی قدر

میرے چنخ حضرت ڈاکٹر عبدالسی صاحب قدس اللہ سمرہ ۔ اللہ تعالی ان کے ورجات بلند فرائے۔ آھن ۔۔ فراتے ہیں کہ میں نے خود حضرت تھیم الامت مولانا اشرف على صاحب تفانوى قدس الله سره كود يكعاكه مرض الموت مي جب بهراور صاحب فراش سے، اور معالجوں اور ڈاکٹرول نے ملنے جلنے سے منع کر رکھاتھا۔ نور بیہ بھی کمہ دیا تماكه زياده بات ندكرين \_ ليك دن أكلمين بندكر كے بسترير لينے بوئے تنے \_ لينے لية اجلك أكم كول - اور فرماياكه بعالى - مولوى محر شفيع صاحب كو بلاؤ - جنانجه بلايا ميا، جب وه تعريف لائة قرماياكه آب "احكام القران" لكه رب بي، مجه ابهي خيل آیا کہ قرآن کریم کی جو فلال آیت ہے، اس سے فلال سئلہ لکا ہے، اور ب سئلہ اس ے سلے میں نے کہیں نہیں دیکھا، میں نے آپ کو اس کتے بنادیا کہ جب آپ اس آیت بر پنجیں قاس سے کو بھی لکھ لیجے گا یہ کہ کم بھر آئسیں بد کر کے لیت محے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آکھیں کولیں اور فرما یاکہ فلال معنف کو بلاؤ۔ جب دہ صاحب آ ممئے توان سے متعلق بچے کام ہتا دیا۔ جب بار بار ایسا کیا تو موانا شبیر علی صاحب ر حدة الله عليه جو حضرت كي خاتله كي تأهم تنه لور حضرت تعانوي ن بعي ب تكلف تھے۔ انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت، واکٹروں اور حکیموں نے بات چیت کرنے ے منع کرر کھاہے۔ مگر آپ او کول کوبار بار با کران سے باتیں کرتے رہے ہیں۔ خدا كيلئے آپ مارى جان بر تور تم كريں ، ان كے جواب ميں معزرت والانے كيا عجيب جمله ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ بات تو تم تھیک کہتے ہو، لیکن جس سے سوچھا ہوں کہ: وہ لمات زندگی مس کام کے جو ممی کی خدمت میں مرف مد ہول، آگر سمى كى خدست كے اعد عمر محزر جائے توب اللہ تعافی كى تعت ہے۔

#### حضرت تغانوي اور نظام الاوقات

حضرت تعاوی رسمة الله عليه كے يمال مبح سے ليكر شام كك بورانظام الاو قات مغرر تعا، يمال تك بعدا عى ازداج كاي معول تفاك معرى نماز كے بعدا عى ازداج كے ياس

تشریف کے جاتے تھے۔ آپ کی دو بیویاں تھیں، دونوں کے پاس عصر کے بعد عدل و انسان كسات ان كى خرو خريك كيك اوران عبات چيت كيك جاياكرت تهد اور به بھی در حقیقت ہی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، صدیث میں آیا ہے کہ ہی کریم صلی الله علیہ وسلم عصری نماز بردھنے کے بعد ایک ایک کرے تمام ازواج مطرات کے یاس ان کی خبر گیری کیلئے تشریف نے جاتے تھے، اور یہ آپ کاروزاند کا معمول تھا۔ اب دیکھئے کہ دنیا کے سارے کام بھی ہورہے ہیں۔ جداد بھی ہورہے ہیں، تعلیم بھی ہو رجی ہے۔ تدریس بھی ہورجی ہے۔ دین کے سارے کام بھی ہورے ہیں۔ اور ساتھ مں ازواج مطمرات کے باس جاکر ان کی ول جوئی بھی ہور بی ہے ۔ اور حضرت تعانوی رحمة النَّدعليه في اين وتدكى كوني كريم صلى الله عليه وسلم كى سنت ير وحال بوا تفاد اور اس انتاع سنت میں آپ بھی عصر کے بعد ابی دونوں بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ کیکن وقت مقرر تھا۔ مثلاً پندرہ منٹ لیک بیوی کے باس بمیٹمیں سکے۔ اور بندرہ منٹ دومری بیوی کے یاس بیٹیس کے۔ چنانچہ آپ کا معمول تھا کہ کمزی د کمد کر واخل ہوتے۔ اور محری دیکو کر باہر لکل آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ بندرہ سنت کے بحلیے مولد منت ہو جائیں۔ یا جورہ منت ہو جائیں، بلکہ انصاف کے تقاضے کے مطابق مورے بندرہ بندرہ منٹ مک دونوں کے یاس تشریف رکھتے، اول اول کر، لیک منٹ کا حملب ر که کر خرچ کیا جار ہاہے۔

و کی ہے، اللہ تعالی نے وقت کی جو نعت عطافرمائی ہے۔ اس کو اس طرح ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالی نے در اللہ کا کہ اللہ تعالی ہے۔ اور میہ کریں۔ اللہ تعالی نے میہ بوی زبروست دولت وی ہے، لیک لیک کو جیتی ہے۔ اور میہ دولت جارتی ہے۔ میہ کی تے خوب کما کہ کہ:

۔ ہو دی ہے عمر حل برند نم چیکے چیکے رفتہ رفتہ دم بدم جس طرح پرف ہر کیے چھلتی رہتی ہے ، ای طرح انسان کی عمر ہر کیے پکھل رہی

ہے، اور جارتی ہے۔

### " سال گره " کی حقیقت

جب عمر کا ایک سال گزر جاتا ہے تو لوگ سالگرہ مناتے ہیں۔ اور اس میں اس بات کی بڑی خوشی مناتے ہیں۔ کہ ہماری عمر کا ایک سال پورا ہو گیا، اور اس میں موم بتیاں جلاتے ہیں۔ اور کیک کانتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ اس پر اکبرالہ آبادی مرحوم نے بڑا حکیمانہ شعر کھا ہے۔ وہ بیہ کہ،

جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ ہی کھلا

یہاں اور گرہ سے ایک برس جاتا ہے
"عقدہ" بھی عربی میں "گرہ" کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
گرہ میں ذندگی کے جوہر س دیئے تھے، اس میں آیک اور کم ہو گیا۔ ارے یہ رونے کی بات
ہے۔ یا خوتی کی بات ہے؟ یہ توافسوس کرنے کا موقع ہے کہ تیمی زندگی کا ایک سال اور
کم ہو گیا۔

# گزری ہوئی عمر کا مرشیہ

میرے والد باجد قدی اللہ سرہ نے اپنی عمر کے تمیں سال گررنے کے بعد ساری عمراس پر عمل فربایا کہ جب عمر کے بحد سال گرد جاتے توایک مرشیہ کھا کرتے تھے۔ عام طور پر لوگوں کے مرنے کے بعد ان کا مرشیہ کما جاتا ہے۔ لیکن میرے والد صاحب اپنا مرشیہ خود کما کرتے تھے۔ اور اس کا نام رکھتے "مرشیہ عمر رفتہ" لین گردی ہوئی عمر کا مرشیہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطافر اکسی تب یہ بات سمجھ میں آئے کہ واقعہ ہی ہے کہ جو وقت گر رکھیا، وہ اب واپس آنے والا نہیں، اس لئے اس پر خوشی منانے کا موقع نہیں وقت گرد گیا، وہ اب واپس آنے والا نہیں، اس لئے اس پر خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ آئندہ کی فرکر نے کا موقع ہے کہ بقید زندگی کا وقت کی طریقے سے کام میں لگ جائے۔

آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے قیمت چیزوفت ہے، اس کو جمال چال کو جمال اور برباد کر دیا۔ کوئی قدر وقیمت نہیں، کھنٹے، دان، مینے بے فائدہ کاموں میں اور فضولیات بیں کنر رہے ہیں جس میں شہ تو دنیا کا فائدہ ۔ نہ دین کا فائدہ۔

# كامول كي تين فتميس

حضرت الم غرانی رحدہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جاتے ہی کام ہیں، وہ تین مسلم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن جن جن جی کچھ نقع اور فاکدہ ہے، چاہے دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو، دوسرے وہ کام ہیں۔ جو معفرت والے اور نقصان وہ ہیں۔ ان میں یاتو دین کا نقصان ہے۔ یا دنیا کا نقصان ہے، اور تیسرے وہ کام ہیں۔ جن میں نہ نقع ہے نہ نقصان ہے، نہ دنیا کا نقصان ، بلکہ فضول کام ہیں۔ اس کے بعد الم عزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمال تک ان کامول کا تعلق ہیں۔ اس کے بعد الم عزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمال تک ان کامول کا تعلق ہے جو نقصان دہ ہیں، فاہر ہے کہ ان سے تو بچنا ضروری ہے۔ اور آگر غور سے دیکھوتو کامول کی یہ جو تیسری تشم ہے۔ جس میں نہ نقصان ہے، اور نہ نفع ہے، وہ بھی حقیقت میں نقصان دہ ہیں۔ اس لئے کہ جب تم ایسے کام میں لیا وقت لگارہے ہو۔ جس میں نفع ہو، تو گوئی نفع نسیں ہے، حال تکہ اس وقت کو تم ایسے کام میں لگا سکتے تھے۔ جس میں نفع ہو، تو گوئی نفع نسیں ہے، حال تکہ اس وقت کو تم ایسے کام میں لگا سکتے تھے۔ جس میں نفع ہو، تو گوئی نفع نسیں ہے، حال تک کہ جب تم ایسے کام میں لگا سکتے تھے۔ جس میں نفع ہو، تو گوئی نفع نسیں ہے، حال تک کہ جب تم ایسے کام میں لگا سکتے تھے۔ جس میں نفع ہو، تو گوئی نفع نسیں ہے تھے۔ جس میں نفع ہو، تو گوئی نفع نسیں وقت کے نفع کو ضائع کر دیا۔

# یہ بھی حقیقت میں برا نقصان ہے

اس کی مثال یوں سمجنیں کہ قرض کریں کہ آیک محض آیک جزیرے میں گیا،
ادر اس جزیرہ میں آیک سونے کا ٹیلہ ہے۔ اس ٹیلے کے مالک نے اس محض سے کما کہ
جب تک تمہیں ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اس وقت تک تم اس میں سے بعتا سونا
چاہو۔ تکال اور وہ سونا تمہارا ہے۔ لیکن ہم کمی بھی وقت تمہیں اجانک سونا تکا لے
سے منع کر دیں گے، کہ بس اب اجازت نہیں۔ البت ہم تمہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ
کمی وقت تمہیں سونا تکالئے سے منع کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تمہیں جرآ اس
جزیرے سے تکلنا پڑے گا۔ کیادہ محض کوئی لحد ضائع کرے گا؟ کیادہ محض یہ سوپ
گاکہ ابھی تو بہت وقت ہے۔ پہلے تھوڑی می تفریح کر کے آجازی۔ پھر سونا تکال
لول گا۔وہ ہر گزایسائیس کرے گا۔ بلکہوہ توایک لمحمد ضائع کے بغیریہ کو سیشنی
کرے گاکہ اس میں سے جفتازیادہ سے زیادہ سونا تکال سکاہوں۔ وہ تکال اوں۔ اس
کرے گاکہ اس میں سے جفتازیادہ سے زیادہ سونا تکال سکاہوں۔ وہ تکال اوں۔ اس
کے کہ جو سونا تکال اوں گا۔ وہ میرا ہو جائے گا۔ اب آگر دہ محض سونا تکالئے کے

بجائے کیک طرف الگ ہو کر بینے حمیا۔ تو بظاہر اس بی توند نفع ہے۔ ند نقصان ہے۔ لیکن حقیقت بیں وہ بہت برا نقصان ہے۔ وہ نقصان سے کہ جو بہت برا نفع حاصل ہونا تھا۔ وہ صرف اپنی غفلت سے چھوڑ دیا۔

# ایک تاجر کاانو کھانقصان

میرے والد ماجد قدس اللہ مرو کے پاس ایک آجر آیا کرتے تھے۔ ان کی بہت بڑی تجارت تھی۔ ایک مرتبہ دہ آکر کھنے گئے کہ حفزت کیا عرض کروں، کوئی دعا فرمادیں، بہت سخت نقصان ہو گیا ہے، والد صاحب فرماتے ہیں کہ یکھے یہ سن کر بواد کہ ہوا کہ سے بچارہ پتہ نہیں کس مصیبت کے اندر کر فالہ ہو گیا، پوچھا کہ کتا نقصان ہو گیا، اس نے کما کہ حفزت، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، والد صاحب نے فرمایا کہ قرا انفصال تو بتائی تو معلوم ہوا کہ حفزت، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، والد صاحب نے فرمایا کہ قرا انفصال تو بتائی تو معلوم ہوا کہ کروڑوں کا ایک سودا ہونے والا تھا۔ وہ نہیں ہو پایا۔ بس اس کے بنان تو معلوم ہوا کہ کروڑوں کا ایک سودا ہونے والا تھا۔ وہ نہیں ہو پایا۔ بس اس کے نہ ہونے کے بارے ہیں ہوئی، لیکن آیک سودا جو ہونے والا تھا۔ وہ نہیں ہوا۔ اس کے نہ ہونے کے بارے ہیں ہوئی، لیکن آیک سودا جو ہونے والا تھا۔ وہ نہیں ہوا۔ اس کے نہ ہونے کے بارے ہیں جانا کہ یہ بہت زیر دست نقصان ہو گیا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس مخص بانا کہ یہ بہت زیر دست نقصان ہو گیا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس مخص نقطان سے تعبیر کر دیا۔ یعنی جس نفع کی توقع تھی۔ وہ نہیں ہوا، اس کا مطلب سے کہ بہت برا نقصان ہو گیا۔

اس واقعہ کے بیان کے بعد والد صاحب فرائے کہ کاش کہ یہ بات وہ دین کے بارے میں گاتا۔ تو اس کے بارے میں بات وہ دین کے بارے میں ہم ہوتا، کہ آگر میں اس وفت کو ڈھنگ کے کام میں نگاتا۔ تو اس کے ذریعہ دین کا اور آخرت کا اتنا بوا فائدہ ہوتا، وہ رہ گیا، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا۔

ایک بندے کا قصہ ایک بات ہے تو ہن کی۔ لیکن اگر اللہ تعلق سیجھنے والی مثل دے تو اس میں ے بھی کام کی باتی ثکلی ہیں۔ ہارے لیک بزرگ جو مشہور علیم ہیں۔ انہوں نے لکے دن میہ قصہ سنایا کہ ایک بنیا عطار تھا۔ جو دوائیں بچا کر ما تھا۔ اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ دو کان پر بیٹھتا تھا۔ لیک دن اس کو کسی ضرورت سے کہیں جاتا پڑا تو اس نے اے بیٹے سے کما کہ بیٹا۔ مجھے زرا ایک کام سے جاتا ہے، تو زرا دو کان کی و کمی بمال کرنا۔ اور احتیاط سے سودا وغیرہ فردخت کرنا، بیٹے نے کما کہ بہت اچھا۔ اور اس ہنیر نے اینے بیٹے کو ہر چنر کی قیمت بنا دی کہ فلاں چنر کی یہ قیمت ہے۔ فلاں چنر کی یہ قیمت ہے۔ یہ کہکر وہ بنیا چلا گیا۔ تموری دیر کے بعد ایک گلب آیا۔ اور شربت کی دو بوتلیں اس نے خریدیں۔ بیٹے نے وہ دو بوتلیں سوسورویے کی فردخت کر دس، تھوڑی ور سکے بعد جب باب واپس آیا توہس نے بیٹے سے بوجھا کہ کیا کیا کمری ہوئی؟ سٹے نے جا دیا کہ فلال فلال چریں مج دیں۔ اور یہ دو بوتلیں بھی مج ویں۔ باب نے یو چھا کہ یہ بو تلیں کتنے میں بچیں؟ بینے نے کہا کہ سوسورویے کی چے دیں۔ یہ جواب س كرباب مريكز كربينه كيا۔ اور بينے ہے كماكہ تم نے توميرا كباڑہ كر ديا۔ يہ بوتليں تو دو وو بزار کی تھیں، تونے سوسورویے کی چے ویں ! برا ناراض ہوا۔ اب بیٹا بھی بردار نبیدہ ہوا کہ افسوس، میں نے بلپ کا اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اور جیٹھ کر رونے لگا۔ اور بلب سے معانی انگلے لگا کہ ایا جان ، مجھے معاف کر دو۔ مجھے سے بہت بردی نکتلی ہو گئی۔ میں نے آپ کابت برانتسان کرا دیا۔ جبباب نے یہ دیکھاکہ یہ بست بی رنجیدہ عمکین اور بریشان ہے۔ تواس نے بیٹے سے کما کہ بیٹا، اتی زیادہ قکر کرنے کی ضرورت سیس۔ اس کئے کہ تونے یہ بوتلیں سوسورویے کی بچیں۔ اس سورویے میں سے اٹھانوے رویے اب بھی نفع کے ہیں۔ باتی آگر تم زیادہ ہوشیاری سے کام لیتے تواکی بوش پر دو بزار روسے ال جاتے، بس بد نقصان ہوا، باتی محرے کیا کچھ نہیں۔

بسرطل، آجر کو آگر نظع نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ بہت نقصان ہے تو بھائی۔ جب دنیا کی تجارت میں یہ اصول ہے کہ نفع نہ ہونانقصان ہے۔ تواہم غرائی رحمة الله علیہ فرائے جس کہ دین کے بارے میں یہ سوچ لو آگر یہ محات زندگی ایسے کام میں لگا دیئے جس میں نقصان کے دین کے بارے میں یہ بھی نقصان کا سودا نقی ہوا۔ تو حقیقت میں یہ بھی نقصان ہے۔ نفع کا سودا نمیں۔ بلکہ نقصان کا سودا ہے۔ اس لئے کہ آگر تم چاہتے تواس سے آخرت کا بہت برد ا نفع حاصل کر لیتے۔ اس

#### طرح ایی زندگی مخزاد کر دیکھو۔

#### موجوده دور اور ونت کی بحیت

اور میہ بھی ذرا سوچا کرو کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اس دور میں کتنی تعتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور انہی ایسی تعتیں ہمیں دے دیں کہ جو ہمارے آیاء واحداد کے تصور میں بھی شیں تھیں۔ مثلاً پہلے یہ ہو آتھا کہ اگر کوئی چیز پکانی ہوتی تو پہلے لکڑیاں لائی جائیں۔ بھر ان کو سکھایا جائے۔ پھران کو سلگایاجائے، اب اگر ذرای چائے بھی بنانی ہے تواس کے لتے آدھا گھنٹہ چاہئے۔ اب الحمدللہ ۔ گیس کے چولھے ہیں، اس کا ذرا ساکان مروڑا، اور دومنٹ کے اندر جائے تیار ہو گئی، اب سرف جائے کی تیاری پر اٹھا میں منت ہے۔ پہلے یہ ہو آتھا کہ آگر روٹی پیکانی ہے تو پہلے گندم آئے گا۔ اس کو پیکی میں بیسیا جائے گا۔ پھر آٹا کوندیں گے۔ پھر جاکر رونی کیے گی۔ اب ذرا سابٹن دبایا، اب مسالہ بھی تیار ہے۔ آ ٹابھی تیار ہے ، اس کام میں بھی بہت وقت نیج گیا۔ اب بتاؤیہ وفت کمیاں گیا؟ کمس کام میں آیا؟ کمال صرف ہوا؟ لیکن اب بھی خواتین سے کما جائے کہ فلال کام کر اور او جواب ملتاہے کہ فرصت نہیں ملتی۔ <u>یملے</u> زمانے میں ریہ تمام کام کرنے کے باوجود خواتین کو عبادت کی بھی فرصت تھی۔ تلاوت کی بھی فرصت تھی۔ ذکر کرنے کی بھی فرصت تقی۔ اللہ کو یاد کرنے کی بھی فرصت تھی۔ اب اللہ تعالی نے ان سے آلات کی نعمت عطا فرمادی تواب ان خواتین سے بوچھا جائے کہ تلادت کی تونیق ہو جاتی ہے۔ ؟ توجواب مل ہے کہ کیا کریں، تھرکے کام دھندوں ہے فرصت نہیں ملتی۔ میلے زمانے میں سفریا تو بیدل ہوتا تھا۔ یا تھوڑوں اور اونٹوں پر ہوتا تھا۔ اس کے بعد ٹاتگوں اور سائیکلوں پر ہونے لگا۔ اور جس معافت کو قطع کرنے میں مہینوں صرف ہوتے تھے۔ اب گھنٹوں میں وہ مسافنت قطع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مخزشتہ کل میں اس وقت مرینہ منورہ میں تھا۔ اور کل ظهر، عصر، مغرب، عشاء جاروں نمازیں مدینہ طبیبہ میں ادا کیس۔ اور آج جعد کی نمازیماں آکر اداکر لی۔ پہلے کوئی مخص کیا یہ تصور کر سکتاتھا۔ کہ کوئی شخص مدیننه منوره سے اسکلے ون واپس لوث آئے۔ بلکہ پہلے تواگر کسی کو حرجین شریفین کے سفر ر جاتا ہو آ او او كوں سے اپن خطائي معاف كراكر جاياكرتے عصد اس كے كه مينوں كا

سنرہو تا تھا۔ اب اللہ تعالی نے سفر کو اتنا آسان فرادیا ہے کہ آدی چند گھنٹوں میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جو سنر پہلے ایک مینے میں ہو تا تھا۔ تواب ایک دن میں ہو گیا۔ اور انتیں دن کہاں گئے گاور کس کام میں صرف ہو دن چھلوم ہوا کہ وہ انتیں دن کہاں گئے گاور کس کام میں صرف ہو گئے؟ معلوم ہوا کہ وہ انتیں دن ضائع کر دیئے اور اب بھی وہی طال ہے کہ فرصت شمیں۔ وقت نہیں۔ کول وقت نہیں ؟ وجہ اس کی سے ہے کہ اللہ تعالی نے سے تعین اس لئے عطافر ملکی تھیں کہ وقت بچاکر جھے یاد کرو۔ اور میری طرف رجوع کرو۔ اور آخرت کی تیاری کرو۔ اور اس کی قکر کرو۔

# شیطان نے شیپ ٹاپ میں لگا دیا

شیطان نے یہ سوچاکہ یہ جو دقت نے گیا ہے۔ کیس ایبانہ ہو کہ اللہ کی یاد ہیں صرف ہو جائے۔ اس لئے اس نے اور دھندے نکال دے۔ مثلاً اس ہے ہم لوگوں کو شیب ٹاپ میں لگا دیا۔ اور بیہ خیل دل میں ڈالا کہ گھر میں فلال چیزہونی چاہے۔ اور فلال چیزہونی چاہے۔ لور اب چیز کی خریداری کیلئے پینے بھی ہونے چاہیس اور بینے کمانے کیلئے فلال کام کر تا جائے۔ تو اب آیک نیا دھندا شروع ہو گیا۔ آج ہم سب اس کے اندر جتلا ہیں۔ سب آیک کشتی کے موار ہیں، بل کر بیٹھ کے تو اب کپ شپ ہو رہی ہے۔ اور آیک بیکر کام میں دقت گزر رہا ہے۔ اس دقت کا کوئی میچے مصرف نیس ہے۔ یہ سب ایک بیکر کام میں دقت گزر رہا ہے۔ اس دقت کا کوئی میچے مصرف نیس ہے۔ یہ سب وقت کو ضائع کرنے دالے کام ہیں۔

#### خواتین میں وقت کی ناقدری

وقت منائع کرنے اور ثیب ٹاپ کا مرض خاص طور پر خواتین بین ہے انتہا پایا جا آ
ہے۔ جو کام لیک منٹ میں ہو سکتا ہے۔ اس میں لیک محمنت سرف کریں گی۔ اور جب
آپس میں بیٹیس کی تولین لیم ہاتیں کریں گی۔ اور جب ہاتیں لمی ہوں گی تواس میں نیبت
بھی ہوگی۔ جسوٹ بھی لکلے گا۔ کسی کی ول آزاری بھی ہو جائے گی۔ خدا جانے کن کن
کناہوں کا ارتکاب اس گفتگو میں شامل ہو جائے گا۔ اس لئے حضرت حسن بھری رہے تا

الله عليه فرارب بي كه بن ف ان لوكول كو پايا ب- جوابي الحلت ذيركى كو سونے عليه فرارب بيل كه بن مرف بو فيائدى كا ميں مرف بو فيائدى كا ميں مرف بو فيائدى كا ميں مرف بو فيائيں۔

# بدله لينے ميں كيوں وقت ضائع كروں۔

یہ قد آپ حضرات کو پہلے بھی سنایا تھا کہ آیک فخض اولیاء کی تبت معلی کرنے کیلے نظے۔ آیک براک سے طاقات کی۔ اور ان یک ملے لیا مقصد بیان کیا۔ ان بزرگ نے فرایا کہ تم فلال مجد بیں جاؤ۔ وہاں جہیں تین بزرگ ذکر کرتے ہوئے لین بین گے۔ تم جاکر بیجے سے ان تین کو آیک آیک دھول رسید کر وینا۔ وہ صاحب مجد بیل پہنچ تو دیکھا کہ واقعہ تین بزرگ ذکر میں مشغول ہیں۔ اس نے بیجے سے جاکر آیک بزرگ کو دھول رسید کر دی۔ قوان بزرگ نے مزکر بھی نہیں دیکھا۔ اور اپنے ذکر کے اندر مشغول رسی دیکھا۔ اور اپنے ذکر کے اندر مشغول رہے موجا کہ جتنی دیے بین میں میکھا۔ اور اپنے ذکر کے اندر مشغول رہے موجا کہ جتنی دیے بین میں اندر مشغول رہے سے بولد لوں گا۔ ای دیر بین میں تو بیل کہ کس نے وھول مرا ہے۔ اور اس سے بدلد لوں گا۔ ای دیر بین تو بیل کی بار "سجان الله " کہ اور اس سے جو بیلے فائدہ ہو گا بدلہ لینے سے وہ قائدہ عامل نہیں ہو گا۔

# حصرت میل جی نور محد" اور وفت کی قدر

حضرت میل بی نور محد جنبانوی رحمة الله علیه کاریه حل تفاکه جب بازار می کوئی چیز خرید نے جاتے تو ہاتھ میں بیسول کی تھیلی ہوتی۔ اور چیز خرید نے کے بعد خود پینے کن کر و کاندار کو شیس دیتے تھے۔ بلکہ بیسول کی تھیلی اس کے سامنے رکھ دیتے۔ اور اس سے کہتے کہ تم خود بی اس میں سے پینے لکال او۔ اس لئے کہ اگر میں نکالول گا۔ اور اس کو حمول گا۔ ور اس کو حمول گا۔ تو وقت کے گا۔ اتنی دیر میں سجان اللہ کئی مرتبہ کمہ لول گا۔ اس کو حمول گا۔ ور ایک مرتبہ کمہ لول گا۔ اور ایک کو مرتبہ کمہ لول گا۔ ایک مرتبہ دو این جیسول کی تھیلی اٹھا تے ہوئے جارہے تھے۔ کہ چیجے ہے لیک ایک مرتبہ دو این جیسول کی تھیلی اٹھا تے ہوئے جارہے تھے۔ کہ چیجے ہے لیک ایک اور وہ تھیلی چیس کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت میل می تور محمد تور نے مڑ کر بھی ایکا آیا۔ اور وہ تھیلی چیس کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت میل می تور محمد تور نے مڑ کر بھی

اس کوشیں بہکھا کہ کون نے کیا۔ اور کمال کیا۔ اور گھر واپس آگئے، کیوں ؟اس لئے کہ انہوں نے سوچا کہ کون اس چکر میں پڑے کہ اس کے جیجے بھاگے۔ اور اس کو چکڑے، بس افتد اللہ کرو، ۔ بسر حال ان حضرات کا مزاج یہ تھا کہ ہم اپنی ڈندگی کے اوقات کو کیوں ایسے کاموں میں صرف کریں جس میں آخرے کا قائمہ نہ ہو۔

## معاملہ تواس سے زیادہ جلدی کا ہے

در حقیقت یہ بی گریم مرور ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل تھا۔
جب بی اس مدعث کو پڑھتا ہوں تو جھے بوا ڈر لگتا ہے۔ تر چوتکہ بزرگوں ہے اس
صدیث کی تشریح بھی سی ہوئی ہے۔ اس لئے وہ بہ آبی نہیں ہوتی۔ لیکن بسر حال، یہ
بڑی عبرت کی حدیث ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میری آیک
جھونپڑی تھی۔ حدیث بیل لفظ '' خص '' آیا ہے۔ '' خص '' عربی میں جھونپڑی کو کہتے
ہیں۔ اس جھونپڑی میں میں بچھ ٹوٹ بھوٹ ہو گئی تھی۔ اس لئے آیک روز میں اس
جھونپڑی کی مرمت کر رہا تھا۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاس ہے
گزرے۔ اور بچھ سے ہو چھا کہ کیا کر دہ ہو؟ میں نے جواب میں کہا کہ:

#### وخوس لمنا وهي منتفن نصلحة

یارسول الله بهم توایی مجمونیری کو درا درست کر رہے ہیں آپ نے قرایا:

مام حساله اعبل من دلك بعانى، معالمد تواس سے بھی زیادہ جلدی كا ہے۔ مطلب بیہ تفاكد اللہ تعالى نے عمر كے جو لحات عطافرائے ہیں۔ بیہ پنة نسیس كب ختم ہو جائیں۔ لور موت آجائے۔ اور آخرت كا عالم شروع ہو جائے۔ بیہ لحات جو اس دفت ميسر ہیں بیہ بوى جلدى كا دفت ہے۔ اس میں تم بیہ كواا بين محركى مرمت كافنول كام لے بیٹے؟

(ایو داؤد، کلبالادب، بب اجاء فی البناء، مدیث نبر ۱۳۳۵) اب دیکھے کہ وہ سحائی کوئی بڑا عالیشان مکان نمیں بنارے ہے۔ یا اس کی تزئین اور آرائش کا کام نمیں کر رہے تھے۔ بلکہ صرف اپنی جھونیزی کی مرمت کر رہے تھے۔ اس پر آپ کے فرایا کہ معالمہ اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے۔ حضرات علماء نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ اس حدیث میں حضور اقتری صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اس کام سے منع نہیں فرمایا کہ تم بد کام مت کرو۔ یہ کام مت کرو۔ یہ کام مت کہ وہ کام من کہ وہ کام من آپ نے کام من کہ وہ کام گناہ نہیں تھا۔ مبلح اور جائز تھا۔ کیکن آپ نے ان صحابی کو اس طرف توجہ دلادی کہ کہیں ایسانہ ہو کہ تہماری ماری توجہ مارا وصیان ، ماری کوشش اور ماری ووڑ دھوپ اسی دنیا کے اردگرد ہو کر رہ جائے۔

بہر حل، آگر ہم سوفیصد ان بزر گول کی اتباع نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر لیں کہ ہم جو فضول کامول میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اس سے نیج جائیں۔ اور اپنے کھات زندگی کو کام میں لگائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی اس ذکر کی بدولت زندگی کے ایک لیک لیے کو آخرت کی تیاری کیلئے صرف کر سکتا ہے۔ چل بدولت زندگی کے ایک لیک لیے کو آخرت کی تیاری کیلئے صرف کر سکتا ہے۔ چل رہا ہے۔ گر زبان پر اللہ جل جلالہ کاذکر جاری ہے۔ اور ہر کام کرتے وقت بے مصرف اور بیکار ضائع نہیں ہو گا۔

# حضور کا دنیا ہے تعلق

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنھا فرماتی ہیں کہ جب آب رات کو بستر پر سوتے تو آپ کے جب آب رات کو بستر پر سوتے تو آپ کے جسم اطهر پر نشان پر جایا کرتے تھے، توایک مرتبہ میں نے آپ کے بستر کی چادر کو دھرا کر کے بچھا دیا۔ آگہ نشان نہ پڑیں۔ اور ذیادہ آرام ملے۔ جب صبح بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، اس کو دھرا مت کیا کر د۔ اس کو اکھراہی رہنے بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، اس کو دھرا مت کیا کر د۔ اس کو اکھراہی رہنے

ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے دیوار کی آرائش کیلئے ایک پر دہ افکادیا تھا۔ جس پر نضوریس تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے اس دفت سخت نارائسکی کا اظہار فرمایا۔ اور فرمایا کہ میں اس وقت تک گھر میں واخل نہیں ہو گا جب تک میہ پر دہ نہیں ھٹا دوگی۔ اس لئے کہ اس میں تصویر ہے۔

اور ایک مرتبہ زیمنت اور آرائش کیلئے ایسا پردہ لٹکایا جس میں تصویر توشیں تھی۔ لیکن اس کو دکھے کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ : ملی ولادنیا-ماانا والدنیا الا کماک استفل تحت شجرة شعراج و ترکھا.
لرے، میرا و نیاہے کیا کام، میری مثل تو نیک سولرگ ک ہے۔ جو لسی درخت کی چھاؤں میں تصوری در کی استفلام کی چھاؤں میں تصوری در کیا ہے۔ اور پھراس سالیہ کو چھوڑ کر آئے چلا جا آہے ۔
اسے میرا تویہ حال ہے ۔ بسرحال، امت کو الن چیزوں سے منع تو نہیں کیا۔ لیکن اپ عمل سے امت کو یہ سیق و یا کہ و نیا کے اندر زیادہ دل نہ لگاؤ۔ اس پر زیادہ وقت صرف نہ کرو۔ اور آخرت کی نیاری میں لگو۔

(ترذي- كتلب الزهد، مديث نمبر٢٣٧٨)

دنیا میں کام کا اصول لیک جکہ ارشاد نرمایا:

اعل لد منباك بقائب فيها واعل المخرقك بقدى بقائك فيها العلى المخرقك بقدى بقائك فيها العنى دنيا كے لئے انتاكام كرو يعنى دنيا كے لئے انتاكام كرو - جنتا دنيا بي رہتا ہے ، اور آخرت كيلے انتاكام كرو جنتا آخرت ميں رہتا ہے ۔ اب بيشاق آخرت ميں رہنا ہے ۔ اللہ انس كے لئے كام زيادہ كرو - اور دنيا ميں چونكہ كم رہنا ہے ۔ اس لئے اس كے لئے كام كم كرو - يہ حضور الدس صلى اللہ عليہ وسلم كی تعلیم ہے ۔

بسرحال میں یہ عرض کر رہاتھا کہ آگر چہ آئی او فجی پرواز نہ سسی کہ ہم حضرت میں ہی فور محمد دست کہ ہم حضرت میں ہی فور محمد دست اللہ علیہ کے مقام تک یا ان دوسرے بررگوں کے مقالت تک پہنچ جائیں۔ لیکن کم از کم اتاتو ہوجائے کہ دنیا ہے ول لگاکر آخرت سے عافل اور بے پرواہ تو نہ ہو جائیں۔ اور اپنی زندگی کے او تات کو کمی طرح آخرت کے کام کیلئے استعمال کر

لور

# وفت سے کام لینے کا آسان طریقہ

اور اس کا آسان طریقہ بیہ ہے کہ دو کام کرنو۔ آیک بیہ کہ ہر کام کے اندر نیت کی ورستی اور اس کے اندر اخلاص ہو کہ جو کام بھی کروں گا۔ اللہ کی رضاکی خاطر کروں گا۔ مثلاً کھاؤں گاتواللہ کی رضا کیلئے کھاؤں گا۔ کماؤں گاتواللہ کی رضا کیلئے کماؤں گا۔ گھر (YF.)

میں آگر اپنی بیوی بچوں سے باتیں کروں گاتو اللہ کی رضائی خاطر کرو نگا، اور اتباع سنت کی نیبت سے کرو نگا، ۔ دوسرے میہ کہ اللہ تعالی کا ذکر کثرت سے ہو ۔ اس میں کیا خرچ ہوتا ہے کہ آدمی چلتے پھرتے مسجان اللہ والحداللہ واللہ الااللہ واللہ آکا اللہ واللہ الااللہ واللہ آکہ میں کہ بڑھتا ہے۔
کیا اس کے پڑھنے میں کوئی محنت لگتی ہے؟ کوئی روپ پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ یا زبان مکس جاتی ہے؟ لیکن آگر انسان میہ ذکر کرتا رہے تو اس کے لیجات ذندگی کام میں لگ جائیں گے۔
میں گے۔

## ايينے او قات كا چشا بناؤ

تیسرے یہ کہ فضولیات ہے ابھتاب کرو۔ اور اوقات کو ذرا تول تول کر خرچ کرد۔ اور اس کیلئے آیک نظام الاوقات براؤ۔ اور پھراس نظام الاوقات کے مطابق زندگی محرار در میرے والد صاحب رہ منہ اللہ علیہ قربایا کرتے ہے کہ ہر آجر اپنا چھاتیار کر آ ہے۔ کہ کتناروپیہ آیا تھااور کتنا خرج ہوا۔ اور کتنا نفع ہوا؟ اس طرح تم بھی اپنے او قات کا چھابناؤ۔ اللہ تعالی نے تہیں چوبیں گھٹے عطافرمائے تھے۔ اس میں سے کتناوقت اللہ تعالی کی رضا کے کاموں میں صرف ہوا؟ اور کتنا وقت غلط کاموں میں صرف ہوا۔ اس طرح اپنے نفع اور نقصان کا حملب نگاؤ۔ اگر تم ایسانمیں کرتے تواس کا مطلب یہ ہے کہ طرح اپنے نفع اور نقصان کا حملب نگاؤ۔ اگر تم ایسانمیں کرتے تواس کا مطلب یہ ہے کہ بیات خبارت خبارے میں جاری ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

" يا ايها الذيب استأهل ( د نكم على تجارة تنجيكم من عدّاب اليم الأمنرت بالله وبرسوله و تجاهدون في سبيل الله با مراكد ولنسكم؛ ( سورة القف : ١٠)

اے ایران والو۔ کیا میں تنہیں ایسی تجارت بڑاؤی جو تنہیں ایک در و ناک عذاب سے نجات عطاکر دے۔ وہ تجارت ہیہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو۔ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اور اللہ کے راستے میں جماد کرو۔

یہ جھی جہاد ہے

لوگ "جماو" کامطلب صرف یہ سیجھتے ہیں کہ ایک آدی کولر اور بندوق لیک میدان جماو میں جائے، پینک وہ جماو کالیک اعلی فرد ہے، لیکن جماو اس میں مخصر سیس جماو کالیک فرد ہے، لیکن جماو اس میں مخصر سیس جماو کالیک فرد یہ بھی ہے کہ آدی اپنے ففس سے جماد کرے، اپنی فواہشات سے جماد کرے، اپنے جندیات سے جماد کرے، اپنے جندیات سے جماد کرے، اپنے جندیات رہے جماد کرے۔ دل میں اگر اللہ تعلی کے تھم کے خلاف کوئی جذبہ بردا ہورہا ہے قاس کورو کے، یہ بھی جماو ہے۔ اور آخرت کی تجارت ہے۔ جس کا تفع اور فائدہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ اور میں نے اپنے والد صانب سے حضرت قمانوی دھے اور فائدہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ اور میں نے اپنے والد صانب سے حضرت قمانوی دھند اللہ علیہ کا یہ فرشاد سنا کہ جو محض لہنا فقام اللہ قات نہیں بنا اور اپنے او قات کا حساب نہیں رکھنا کہ کمال فرج ہورہ ہیں۔ در حقیقت آدی ہی نہیں۔ اللہ تعالی بھے حساب نہیں رکھنا کہ کمال فرج ہوں سافرہائے۔ اور آپ معزات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توشق مطافرہائے۔ اور آپ معزات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توشق مطافرہائے۔ اور آپ معزات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توشق مطافرہائے۔ اور آپ معزات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توشق مطافرہائے۔ اور آپ معزات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توشق مطافرہائے۔ اور آپ معزات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توشق مطافرہائے۔ اور آپ معزات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توشق مطافرہائے۔ اور آپ معزات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توشق مطافرہائے۔ اور آپ معزات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توشق مطافرہائے۔ اور آپ معزات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توشق مطافرہائے۔ اور آپ معزات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توشق مطافرہائے۔ اور آپ معزات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توشق مطافرہ کے۔

# نیک کام کو مت ٹلاؤ

معرت حمن ہمری رحمة اللہ علیہ كا دوسرالر شاو بي ہے كه : اجن ادمر اياك والمتوبين

اے آدم کے بیٹے۔ ٹل مول سے بچو۔ لین انسان کا انس بیشہ بیک عمل کو ٹائر ہتا ہے۔ ڈرافرمت ملے ٹائر ہتا ہے کہ اچھانے کام کل سے کریں گے۔ پر سول سے کریں گے۔ ذرافرمت ملے گی توکر لیں گے۔ درافلال کام سے فارخ ہوجائیں لا پھر کریں گے۔ یہ ٹالنا اچھائیں۔ اس لئے فرمایا کہ کسی ذیک کام کو مت ٹلکا۔ اس لئے کہ جس کام کو ٹلا دیا وہ ٹل محیا۔ کام کرنے کا طریقتہ ہے ہے کہ آدی اس کام کیلئے اہتمام کرے۔

دل میں اہمیت ہو تو وقت مل جاتا ہے

میرے لیک استلا نے اپناواقعہ سنایا کہ حضرت موالنا خیر محرصات بر سے اللہ علیہ جو حضرت تعالی کے ایمل خلقاء میں سے تھے۔ لیک مرتبہ انموں نے مجھ سے شکایت کی کہ آپ کمی ہلاے پاس آتے ہی نہیں۔ نہ رابطہ رکھتے ہیں۔ اور نہ خط لکھتے ہیں۔ تو میں ہواب میں کماکہ حضرت، فرصت نہیں ملتی۔ حضرت موانا فیر محمد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، جس چیز کے بارے میں یہ کما جاتا ہے کہ فرصت نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی اور اس کام کی اہمیت ول میں نہیں۔ کیونکہ جس کام کی اہمیت ول میں ہوتی ہے۔ آدی اس کام کیلئے وقت اور فرصت زیروستی نکل ہی ایتا ہے۔ اور جو شخص یہ کیے کہ میں نے نہیں کیا کہ فرصت نہیں لی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کام کی ایمیت ول میں نہیں گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کام کی ایمیت ول میں نہیں۔ کی ایمیت ول میں نہیں۔ کی ایمیت ول میں نہیں۔

# اہم کام کو فوقیت دی جاتی ہے

# تمهارے پاس صرف آج کا ون ہے

أست كيا عجيب جمله أرشاد فرايا:

خانمك يبومك و است بغد فان يكن غد هك فكس فى غد كما كمت فى اليوم الين آج كاون تمهار باس يقيني تميس - كل كاون تمهار باس يقيني تميس - كل كاون يقيني تميس بوجو كام كواس بات كايقين به كه كل ضرور آئي ؟ جبكل كاون يقيني تميس بوجو كام صرورى ہو وہ آج بى كەدن كرلو، پة تميس كل آئي يا تميس، اور به يقين مت كرو كه كل ضرور آئي كى - باس لئے جو كه كل ضرور آئي كى - باس لئے جو كه كل ضرور آئي كى - باس لئے جو بهى ضرورى كام كرتا ہے - وہ آج بى كرتا ہے - اگر كل كاون ال جائے - اور كل تميس آئى ہوئے وہ اس كے جو آج الله كاون الل جائے - اور كل تا جائے وكل كے دن بھى اليه بى ہو جاؤ - يقيم آئى ہوئے تھے - يعنى اس ون كے بارے بيس به يقين كرلوك به آئى كاون تميس به ساور بار كار دہ كل كاون تميس ہے - اور كار دہ كل كاون تميس به يقين كروك ميں به يقين كروك ميں به يقين كروك كاون تميس به يقين كروك كارن تعالى كاون تعالى كرود

## شاید بیه میری آخری نماز هو

ای گئے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تواس طرح نماز پڑھو جیسے دنیا سے رفصت ہونے والا نماز پڑھتا ہے۔ اور اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ معلوم نہیں۔ کل کو جھے نماز پڑھنے کا موقع طے یانہ لے۔ تاکہ جو پھے حسرت اور جذبہ نکالنا ہے۔ وہ ای بین نکال اول، کیا یہ کہ آگل نماز کا وقت آئے گا یا نمیں؟

(اين ماجد- كتاب الزهد، باب العكمة)

بسرحل، یہ سلری بائیں جو حضرت جس بھری دے دائلہ علیہ نے ارشاد فرائیں۔
ایمان اور استفاد کے درج میں ہر مسلمان کو معلوم بین یہ کہ کل کا پہتہ نہیں۔ آج بھینی
ہے، لیکن وہ علم کس کام کا جس پر انسان کاعمل نہ ہو!۔ علم تو وہ ہے جو افسان کو عمل پر
آ مادہ کرے ۔ تو ان بزر کول کی باتوں میں سے بر کمت ہوتی ہے کہ آگر ان کو طلب کے

## سائھ بردها جائے تواللہ تعالی اس کی وجہ سعم عمل کی توفق میں عطافرا وسیتے ہیں۔

خلاصہ کلام

خلاصہ یہ نکلا کہ اپنی زندگی ہے ایک لیک کے کوغنیمت سمجھو۔ اور اس کو اللہ کے ذکر اور اس کی اللہ کے کوغنیمت سمجھو۔ اور اس کو اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں صرف کرنے کی کوشش کرو۔ غفلت، بے پروائی، اور و فت کی فضول خرچی ہے بچو۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ ۔

یہ کماں کا فسانہ سود و زیاں جو کمیا سو کمیا جو لما سو لما

کو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم بو ولا تو خدا ہی کی باد دلا

وَالِحِيْنَةُ إِنَّا لَيْنَاكُ لُكُنَّ لُهُ يُلِّي لَبِّ الْعَاكِمِينَ





تاريخ خطاب: ١٣١١ كست تلاكلة

مقام خطاب: اسسلا كم سينطر

ابين يارك - لندن

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطیات : جلد نمبر ۱۲

منحات

ضبط د تزییب : مولانا منظوراحگیسینی

حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم نے انسانی حقوق کے تغیین کی سیح بنیاد اور اساس فراہم فرائی ہے جس کی بنیاد پرید فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ کون سے حیومی رائٹس قابل مخفظ ہیں اور کو نے حیومی رائٹس قابل مخفظ ہیں اور کو نے حیومی رائٹس قابل مخفظ ہیں اگر حضور ملی الله علیہ وسلم کی رہنمائی اور آپ کی برایت کو اساس تسلیم نہ کیا جائے تو پھراس دنیا میں کے پاس کوئی بنیاد نمیں ہے جس کی بنیاد ہم یہ کیا جائے کہ فلاں انسانی حقوق لاز ا قابل مخفظ ہیں۔

#### بسيد الشير التأثيب

# انسانی حقوق اور اسلام

الحمديثه غمده ونستعينه ونستغرج ونؤمن به ومتوصكل عليه ونعوة بالشه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاعاد كليه واللهذات لا الله الا الله وحدة لا تشريك له و المنهد ان سيد نا و نبينا و مولانا محمد اعبده و مرسوله مسلات تقالا عليه وعلى الدواصابه و بام له وسلم تسليما كثيرًا - اما بعد: - فاعرة بالله من الشيطات الرجيد ، و بام له وسلم تسليمًا كثيرًا - اما بعد: - فاعرة بالله من الشيطات الرجيد ، بحد الله المرحمان الرجيد ، كقد تمان كشعر في تن سُول الله أسرة في مستقل الله والنه و المنته و المنته المنته

الامنت بالمناهدين موالانا العناسيد، وحدوث مرسوله السكرييم، وينجن على ولك موس الشاهدين والشكرين والعدد الله دب العسالمين

> حعرات علائے کرام 'جناب صدر محمل اور معز زین حاضرین! السلام ملیم ورحت افتد و بر کانه! آپ کا ذکر مبارک

مارے لئے سے بدی سعادت اور مرت کا موقع ہے کہ آج اس محفل

میں 'جو ٹی کریم سرور وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کیلئے منعقدہے 'ہمیں شرکت کی سعا دت حاصل جو رہی ہے اور واقعہ سے ہے کہ ٹی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جیل انسان کی آئی بوی سعا دت ہے کہ اس کے پراپر اور کوئی سعا دت نہیں ۔کمی شاعرنے کماڑع

#### ذکر صبیب کم نیں وصل حبیب سے

اور حبیب کا تذکرہ بھی حبیب کے وصال کے قائم مقام ہوتا ہے اور ای
وجہ سے اللہ جارک و تعالی نے اس ذکر کو سے تعنیات عطا فرمائی ہے کہ جو فض ایک
مرجہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درو د بھیج تو اللہ جارک و تعالی کی
طرف سے وس رحین اس پر تا زل ہوتی ہیں ۔ تو جس محفل کا انعقاد اس مبارک
تذکرہ کیلئے ہو 'اس میں شرکت خواہ آیک مقرر اور بیان کرنے والے کی حیثیت میں ہو
یا سامع کی حیثیت میں 'آیک بڑی سعا دت ہے ۔ اللہ جارک و تعالی اس کی بر کا ت

#### آپ کے اوصاف اور کمالات

قررہ ہے تی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اور سیرت طیبہ کا اور سیرت طیبہ کا اور سیرت طیبہ کیا ہوں سیرت طیبہ کیا۔ ایسا موضوع ہے کہ اگر کوئی مخص اسکے صرف آیک پہلو کو بھی بیان کر تاجا ہے تو بوری رات بھی اس کیلئے کائی نہیں ہو سی ' اس لئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجو د باوجو د میں اللہ جل جلالہ نے تمام بھری کما تھا کہ متصور ہو سکتے تھے ' و وسارے کے سارے جمع فرمائے ۔یہ جو کمی نے کما تھا کہ

حسن یوسف دم حینی ید پیشا داری آنچه فوبال جمه دارند تو بخما داری

یہ کوئی مبائے کی بات نہیں تھی۔ مردر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کیلئے اللہ جل جلالہ کی تحلیق کا آیک ایسا شاہکار بن کر تشریف لائے تھے کہ جس پر کسی بھی حیثیت ہے ہمسی بھی نقط نظرے غور سیجے تو وہ کمال ہی کمال کا پیکر ہے۔ اس لئے آپ کی سیرت طیبہ کے مس پہلوکو آ دی بیان کرے مس کو چھو ڈے 'انسان

منتكش من جنلا موجأ آب

زفرق آبیدم ہر کیا کہ ی محرم کرشمہ دائن دل می محشد کہ جا اسنی است اور نالب مرحوم نے کما تھا

قالب نائے خواجہ بہ بزال مگذاشتیم کال ذات پاک مرتبہ دان مجد است آج کی دفیاکا پروپیکنڈا

انسان کے توبس ہی میں نمیں ہے کہ نبی کریم ملکی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تومیف کاحق اداکر سکے ۔ حارے میہ نایاک منہ امیہ محمد کی زبانیں اس لائق نہیں تھیں کہ ان کونی کریم مسلی انڈ علیہ وسلم کا نام لینے کی ہمی اجازت دی جاسکتی الین بید انڈ مِل جلالہ کا کرم ہے کہ اس نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اس سے رہنمائی اور استفادے کاہمی موقع عطافرمایا -اس لئے موضوعات توسیرت کے بے شار ہیں 'لیکن میرے مخدوم اور محتم معرت مولانا زاہد الراشدی صاحب 'اللہ تعالی ان کے فیوض کو جاری وساری فرمائے انہوں نے تھم دیا کہ سیرت طیبہ کے اس پہلو پر مختلو کی جائے کہ نبی کریم سرور دو عالم ملی اللہ علیہ وسلم انسانی حقوق کیلئے کیار ہمائی اور بدایت ہے کر تشریف لائے اور جیسا کہ انہوں نے ایمی فرمایا کہ اس موضوع کو اختیار کرنے کی وجہ سے سے کہ اس وقت ہوری وٹیامیں اس پر و پیکنڈو کا بازار کرم ہے کہ اسلام کوعملی طور پر تافذ کرنے سے ہومن رائش (HumanRights) محروح ہول مے ' اُنسانی حقوق مجروح ہوں مے اور سے پلیٹی کی جاری ہے کہ محویا ہیومن رائش کا تصور پہلی بار مغرب کے ایوانوں سے بلند ہوااور سب سے پہلے انسان کو حقوق دینے واسلے سے اہل مغرب ہی اور محد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں انساني حقرق كا\_\_\_معاذ الله .....كوني لفور موجود نبيس \_ بيه موضوح جب انهول تے منتکو کیلئے عطا فرمایا تو ان کے تقیل علم بی ای موضوع پر آج اپی منتکو کو محصور کرنے کی کوشش کرو**ں گا۔** لیکن موضوح ذرا تمو ڈا سا علی نوعیت کا ہے اور ایسا موضوح ہے کہ اس میں درازیا دو توجہ اور زیادہ حاضرہ مافی کی ضرورت ہے 'اس

لئے آپ معزات سے درخواست ہے کہ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اور اس کی نزاکت کو مدنظرر کھتے ہوئے براہ کرم توجہ کے ساتھ ساعت فرائیں ۔ شاید اللہ جارک و تعالی ہارے دل اس سلسلے میں کوئی مجے بات ڈال دے ۔

## انساني حقوق كالصور

## انسانی حقوق بدلتے آئے ہیں

انسانیت کی باری پر نظرود (اکر دیمیے تو ابتدائے آفریش سے لے کر آج کی انسان کے دہن میں انسانی حقوق کے نشورات پر کتے چلے آئے ہیں ۔ کمی دور میں انسان کیلئے آیک حق لازی سمجا جا آتھا' دو سرے دور میں اس حق کو بے کار قرار دے دیا گیا 'لیک خطے می ایک حق قرار دیا گیا دو سری جگہ اس حق کو ناحق قرار دے دیا گیا۔ آریخ اضائیت پر نظر دو ڈاکر دیکھے تو آپ کو بیہ نظر آئے گا کہ جس ذیائے میں ہمی انسانی فکرنے حقوق کے جوسانچے تیار کئے ان کا پر و پیکنڈا 'ان کی پہلی اس زور و شور کے ساتھ کی حمی کہ اس کے خلاف ہولئے کو جرم قرار دے دیا گیا۔

حنور ني كريم سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم جس وقت دنيا بم تشريف لائے اس وقت انسائی حنوق کا آیک تضور تھا اور وہ تضور ساری ونیا کے اندر پھیلا ہوا نها اور ای تصور کو معیار حق قرار دیا جاتا تها منروری قرار دیا جاتا تها که بیه حق لا زمی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اس زمانے میں انسانی حقوق ہی کے حوالے سے یہ تصور تھاکہ جو مخص کسی کا غلام بن کمیا تو غلام بنے کے بعد صرف جان و مال اور جسم ہی اس کا مملوک جیس ہوتا تھا' بلکہ انسانی حقوق اور انسانی مفا دات کے ہرتصور ے وہ عاری ہوجا آ تھا' آ قاکا میہ بنیا دی حق تھا کہ جاہے وہ اپنے غلام کے کر دان میں طوق والے اور اس کے یا وال میں بیڑیاں مینائے 'سے ایک تصور تھا۔ جنوں نے اس او جسمی قائی (justify) کرنے کیلے اور اس کو منی بر انصاف قرار دیے کیلے قلمے پیش كے تھے ان كا يور الزيرآب كوئل جانكا "آپ كس كے كريد دوركى بات ب مجوده سو سال پہلے کی بات ہے ' لیکن انجی سو و ریوھ سو سال پہلے کی بات لے لیجئے' جب جرمنی ادر ابلی میں قا شزم نے اور تازی ازم نے سرافھایا تھا۔ آج قا شزم اور تازی ازم کانام گالی بن چکا اور دنیا بحریس بدنام موچکا ، لیکن آپ ان کے قلیفے کو افعا ر دیجیئے بجس بنیاد پر انہوں نے فاشرم کاتصور پیش کیا تعااور نازی ازم کاتصور پیش کیا تھا 'اس قلیفے کو خالص مقل کی بنیا دیر آگر آپ ر دکرنا چاہیں تو آسان نہیں ہوگا۔ انہوں نے بدتضور ہیں کیا تھا کہ جو طاقتورے اس کائی سے بنیاوی حق ہے کہ و وکڑور یر حکومت کرے اور ب طاقور کے بنیا دی حقوق میں شار ہوتا ہے اور کرور کے ذمہ واجب ہے کہ وہ طاقت کے آگے سرجمائے ۔ میہ تصور آبھی سو ڈیڑے سوسال پہلے کی بات ہے ۔ تو انسانی افکار کی تاریخ میں انسانی حقوق کے تصورات بیسال جمیں رہے ' ہدلتے رہے ۔کمی دور میں کس ایک چیز کوحق قرار دیا کیا اور کسی دور میں کمی دو سری چیز کو حق قرار دیا ممیا اور جس میں دور جس متم کے حقوق کے سیٹ کو یہ کما ممیا کہ سے انهانی حتوق کا حصہ ہے اس کے خلاف بات کرنا زبان کمولنا آیک جرم قرار بایا۔ تو ں بات کی کیا منانت ہے کہ آج جن ہومن رائٹس کے بارے بیں یہ کما ج

TTT

کہ ان ہومن رائش کا تحفظ ضروری ہے ' یہ کل کو تبدیل نہیں ہوں سے نکل کو ان کے درمیان انتقاب نہیں آئے گا اور کون می بنیاد ہے جو اس بات کو درست قرار دے سکے؟

# معج انسانی حقوق کی تغین

حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم کا انسانی حقوق کے بارے میں سب سے یو اکنٹری بوشن (Contribution) بیہ ہے کہ آپ مسلی الله علیه وسلم نے انسانی حقوق کے تعین کی میچ بنیا د فراہم فربائی ۔ وہ اساس فراہم فربائی جس کی بنیا دیر سے نیملہ کیا جاسکے کہ کون سے ہیومن رائش قابل حجفظ ہیں اور کون سے ہیومن رائش قابل حجفظ ہیں اور کون سے ہیومن رائش قابل حجفظ ہیں اور کون سے ہیومن رائش قابل حجفظ ہیں۔ اگر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رہنمائی اور آپ کی ہدایت کو اساس حنلیم نہ کیا جاسے تو پھراس دنیا ہیں کسی سے پاس کوئی بنیا د نہیں ہے جس کی بنیا د میں ہے جس کی بنیا د

# ۲ زاوی تکر کاعلم بر دار اداره

میں آپ کو ایک لطیفے کی بات ساتا ہوں۔ کھ عرصہ پہلے ایک دن میں مغرب کی نماز پر ہ کر گھر میں بیٹا ہوا تھا تو ہا برے کوئی صاحب ملے کیلئے آئے۔ کار اللہ بیجا تو دیکھا کہ اس کار زپر لکھا ہوا تھا تو ہا برے کوئی صاحب ملے کیلئے آئے ۔ کار اللہ ایشنی اعربیشل ہے 'بو سارے انسانی بنیا دی حقوق کے تحفظ کا علمبردارہے 'اس ادارے کے ایک ڈائر کیٹر ہیرس سے پاکستان آئے ہیں۔ اور وہ آپ سے مانا چاہیے ہیں 'خبر میں نے اندر بلالیا' پہلے سے کوئی اپاکٹ منٹ نہیں تھی ہموئی پہلے سے وقت نہیں لیا تھا'ا چاک آگے اور پاکستان کی و زارت خارجہ کے ایک ذمہ دارانس بھی ان محفوم ہے کہ املیلی اغربیشل وہ ادارہ جسکوانسانی حقوق کے حفظ کیلئے اور آزادی تقریم و تحرم کیلئے علمبردارادارہ کھا جا آئے اور پاکستان عامدی حقوق کے تحفظ کیلئے اور آزادی تقریم و تحرم کیلئے علمبردارادارہ کھا جا آئے اور پاکستان عامدی میں جو بحض شرعی تو آئین نافذ ہوئے یا شاہ تا دیا نیوں کے سلیلے میں پابٹریاں عامدی میں تو امیش اعربیش کی طرف سے اس پر اعتراضات و احتیاجات کا سلیلہ میں تو امیش اعربیش کی طرف سے اس پر اعتراضات و احتیاجات کا سلیلہ میں تو امیش و امیش اعربیش کی طرف سے اس پر اعتراضات و احتیاجات کا سلیلہ میں تو امیش و امیش کی طرف سے اس پر اعتراضات و احتیاجات کا سلیلہ میں تو امیش و امیش و امیش کی طرف سے اس پر اعتراضات و احتیاجات کا سلیلہ میں تو امیش و امیش کی طرف سے اس پر اعتراضات و احتیاجات کا سلیلہ میں تو امیش کی دورہ سے اس پر اعتراضات و احتیاجات کا سلیلہ میں تو امیش کی ایک کی ساتھ میں دورہ کو امیش کی طرف سے اس پر اعتراضات و احتیاجات کا سلیلہ میں دورہ کی میں دورہ کی سے اس پر اعتراضات و احتیاجات کا سلیلہ میں دورہ کی میں دورہ کی دورہ کی میں دورہ کی دورہ کی ساتھ کی دورہ کی ساتھ کی دورہ کی ساتھ کی دورہ کی ساتھ کی دورہ کی د

TTT

رہا۔۔۔۔۔بہرحال بید صاحب تشریف لائے تو انہوں نے آگر جھے ہے کما کہ میں آپ
ہے اس لئے ملنا چاہتا ہوں کہ میرے ادارے نے جھے اس بات پر مقرر کیا ہے کہ
میں آزادی تحریر وتقریر اور انسانی حقوق کے سلیلے میں ساؤ تھ ایسٹ ایٹیاء کے ممالک
کی رائے عامہ کا سروے کروں' یعنی بید معلوم کروں کہ جنوب مشرقی ایٹیا کے
مسلمان انسانی حقوق' آزادی تحریر وتقریم اور آزادی اظہار رائے کے بارے میں کیا
خیالات رکھتے ہیں اور وہ کس مد تک اس معاملہ میں ہم سے تعاون کرنے پر آبادہ
ہیں۔اس کا سروے کرنے کیلئے میں ہیرس سے آیا ہوں اور اس سلیلے میں آپ سے
اعرو ہو کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے معذرت ہی کی کہ چونکہ میرے پاس
وفت کم قااس لئے میں پہلے سے وقت نہیں لے سکا' لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے
چھرموالات کا آپ جواب دیں آگہ اس کی بنیا دیر اپنی ریورث مرتب کرسکوں۔

#### آجکل کا سروے

میں نے ان صاحب ہے پوچھاکہ آپ کب تشریف لائے ؟ کہا کہ میں کل بی پہنچاہوں۔ میں نے کہا آئدہ کیا پر وگر ام ہے؟ فرمانے گئے کہ کل جمعے اسلام آباد ایک یا دو دو دو ان محمر کر پھریں دیلی جاتا ہے ۔ میں نے کہا دہاں کئے دن قیام فرمائیں گے؟ کہا دو دن ۔ میں نے کہا پھراس جاتا ہے ۔ اوری کا ۔ میں نے کہا پھراس کے بعد ؟ کہا کہ اس کے بعد جمعے ملا پیٹیا جاتا ہے ۔ آوری نے کہا کل آپ کر اپنی تشریف لائے اور آج شام کو اس وقت میرے پاس تشریف لائے اکل آپ کر اپنی تشریف ما کے اور آج شام کو اس وقت میرے پاس تشریف لائے اکل می می کر ارائو آپ نے کہا کر اپنی کی رائے عامہ کا سروے کر لیا؟ آو اس سوال پر وہ بت سیات ہے اندر میں نے کہا کہ اور میں واقعی پورا سروے کو نسیں ہو سک تھا الکین اس عرف کے اندر میں نے کہا آپ نے کئے لوگوں سے ملا قات کی اور تھو ڈایست اندازہ بجھم ہوگیا ہے ۔ آو جس نے کہا آپ نے کئے لوگوں سے ملا قات کی جمال ایک کہا ہوں اپنے آپ ہیں ۔ میں نے کہا آپ اب اس کے سے ملا قات کی جمال اسلام آباد تشریف لے جائیں گے اور وہاں آیک ون قیام فرمائیں گے ، چہ بعد آپ نے کر اپنی اسلام آباد تشریف لے جائیں گے اور وہاں آیک ون قیام فرمائیں گے بعد آپ نے آدر وہاں آیک ون قیام فرمائیں گے ، چہ ادر وہاں آیک وہاں آپ کی ملا قات کے بعد آس سے ملا قات کے بعد اسلام آباد تشریف لے جو اس میں سے اور وہاں آیک وہاں آپ کی ملا قات کے بعد اسلام آباد تشریف کے بعد آپ نے آدر وہاں آیک وہاں آپ کی ملا قات کے بعد اسلام آباد تشریف کے بعد آپ نے آدر وہاں آیک وہاں آپ کی ملا قات کے بعد اسلام آباد تشریف کے بعد آب ہوں آپ کی بعد آب ہوں آپ کی بعد اسلام آباد تشریف کے بعد اسلام آباد تشریف کے بعد آب ہوں آپ کی بعد آب ہوں آپ کی بعد آب ہوں آپ کی بعد آب ہوں آپ کے بعد اسلام آباد تشریف کے بعد آب ہوں آپ کے بعد آب ہوں آپ کی بعد آب ہوں آپ کی بی ہوں آپ کی بھر آب ہوں آپ کے بعد آب ہوں آپ کے بعد آب ہوں آب ہوں آپ کے بعد اسلام آباد تشریف کے بعد آب ہوں آپ کی بعد آب ہوں آپ کے بعد آب ہوں آپ کی بعد آب ہوں آپ کی بھر آپ کی بھر آپ کے بعد آب ہوں آپ کی بھر آپ کے بعد آب ہوں آپ کی بھر آپ کے بعد آب ہوں آپ کی بھر آپ

آ بادکی رائے عامہ کا سروے ہوجائے گا'اس کے بعد وو دن دہلی تشریف نے جائیں ے ' دو ون ویل کے اندر کھے لوگول سے ملا قات کریں سے تو وہاں کا سروے آپ کا ہوجائے گا۔ توبہ بنائے کہ بد سروے کاکیا طریقہ ہے؟ تو وہ کئے گئے آپ کی بات معقول ہے ' واقعاً جنا وقت مجھے دینا جاہئے تھا اتنا میں دے نسیں یارہا بمگر میں کیا روں کہ میرے پاس و نت کم تھا۔ میں نے کہا معانب فرمائے 'آگر وفت کم تھا توکس وْاكْتُرْفِ آبِ كُو مِثُورِهِ وِيا تَعَاكُم آبِ مروے كريس؟ اس لئے كه آكر مروك كرنا تقا تو پھرا ہے ؟ دی کوکر نا جائے جس کے یاس و تت ہو' جولو کوں کے یاس جاکر ل سکے ' لوگوں سے بات کر سکے 'اگر وقت کم تھاتو پھر سروے کی ذمہ واری لینے کی ضرورت کیا تھی ؟ تو تھنے گئے کہ بات تو آپ کی نمیک ہے 'لیکن بس ہمیں اتنا ہی وقت ویا تمیا تھا ' اس کئے میں مجبور تھا۔ میں نے کما معاف فرمائے مجھے آپ کے اسے سروے کی عبیدگی پر فنگ ہے ' میں اس سروے کو سنجید و شیں سمحتا' للذامیں اس سروے کے اندر کوئی پارٹی بنے کیلئے تیار نہیں ہوں اور نہ آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کیلئے تار موں 'اس لئے کہ آپ یا چ جو آدمیوں سے منتگوکر نے کے بعد میر بورث دیں مے کہ وہاں پررائے عامہ بیہ ہے۔اس ربورث کی کیا قدر و قبت ہو سکتی ہے؟ اندا میں آپ کے مملی سوال کا جواب جمیں دے ملکا۔ و وبہت سٹھٹائے اور کما کہ آپ کی بات ویسے نیکنیکلی می ہے ، لیکن یہ کہ میں چونکہ آپ کے پاس ایک بات ہو چنے سیلے آیا ہوں تو میرے کچھ سوالوں کے جواب آپ ضرور دے دیں ۔ بی نے کما ميں ابس كے كمى سوال كا جواب ميں دول كا جب تك جمع اس بات كا يقين نہ ہوجائے کہ آپ کا سروے واقعة على نوعيت كاب اور سجيدہ ب اس وقت تك میں اس کے اندر کوئی بارٹی بنے کیلئے تیار سیس موں "آب مجھے معاف فرمائیں" میرے ممان ہیں اب کی خاطر تو اضع جوکر سکتا ہوں وہ کروں گا اوق کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔

کیا آ زادی کلر کانظریہ بالکل مطلق ہے؟

میں نے کما کہ آگر میری بات میں کوئی فیر معتولیت ہے تو مجھے مجما دیجے کہ میراموقف فلد ہے اور فلاں بنیاد یر فلط ہے ۔ کہنے مکے بات تو آپ کی معتول ہے '

لیمن میں آپ سے ویسے ہرادرانہ طور پر می**ے جاہتا** ہوں کہ آپ بھی جواب دیں \_ میں نے کما میں جواب تنیں دون کا البتہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے پچھ سوال کرن**ا جاہتا ہوں۔ کینے گ**ے سوال تو بیس کرنے کیلئے آیا تھا لیکن آپ میرے سوال کا جواب میں دیا جائے تو ٹھیک آپ سوال کرلیں 'آپ کیاسوال کرتا جائے ہیں؟ جس نے کما میں آپ سے اجازت طلب کررہا ہوں 'آکر آپ اجازت دیں مے لو سوال کرنوں گا آگر امیا زہ نہیں دیں ہے تو جس ہمی سوال نہیں کروں گا اور دو نول کی ملا قات ہو گئی بات ختم ہو گئی ۔ کئے گئے نمیں آب سوال کر بیجے ۔ تو میں نے ں موال آپ ہے ہیے کرنا جاہتا ہوں کہ آپ آ زاوی اظہار ر حقوق کاعلم کے کر ملے میں توہی آیک یات آپ سے بوجمنا جاہتا ہوں کہ یہ آزادی الماررائ جس كى آب تبلغ كرنا عائد بن ادركررب بن يه آزادى اظهاروائ Absolute لینی مطلق ہے 'اس پر کوئی قید کوئی بابندی کوئی شرط عائد نہیں ہوتی یا سے کہ آزادی اظہار رائے پر مجمہ تیو دو شرائلاہمی عائد ہوئی جائیں؟ کہنے گلے میں آپ کا مطلب نمیں سمجما؟ تو میں نے کہا مطلب تو الفاظ سے واضح ہے۔ میں ہے آپ ہے یو چھنا چاہتا ہوں کہ آپ جس آ زادی اظہار رائے کی تبلیج کرنا چاہیجے ہیں ' تو کیا د ہ ایس ہے کہ جس محض کی جورائے ہواس کو پر ملا اظہار کرے 'اس کی بر ملا تبلیغ کرے بر لما اس کی طرف دحوت دے اور اس بر کوئی روک ٹوک کوئی <u>ابتدی</u> عا ب مقعود ہے؟ آگر میے مقعود ہے تو فرمائے کہ ایک فخض میہ کہتاہے کہ میرے رائے ہے ن مند افراد نے بہت میے کمالئے اور غریب لوگ بھوکے مررہے ہیں ا لنزا ان دونت مندوں کے کمروں پر ڈاکہ ڈال کر اور ان کی دکانوں کو لوٹ کر فریوں کو پیسہ پنجانا چاہئے ۔ آگر کوئی فض دیا نندار انہ بیہ رائے رکھتا اور اس کی تبلیغ رے اور اس کا اظمار کرے 'لوگول) کو و فوت دے کہ آپ آئے اور میرے ساتھ شائل ہو جائے اور ہے بعثے دولت مندلوگ ہیں 'رو ذانہ ان پر ڈاکہ ڈالاکریں ہے ' ان كامال لوث كر غريون من تعتيم كياكرين مع "تواكب الى اللمار رائ كى ارادى کے حامی ہوں مے یا نہیں؟ ادر اس کی اجازت دیں مے یا نہیں؟ کہنے گھے اس کی ا جا زت نہیں دی جائے گی کہ لوگوں کا مال لوٹ کر دو سروں میں تعتیم کر دیا جائے۔ تونیں نے کمائی میرامطلب تھا کہ آگر اس کی اجازت نیں دی جائے کی تواس کا سنی سے کہ آزادی اظمار رائے آئی (Absolute) 'آئی مطلق نیس ہے کہ اس برکوئی

774

قید کوئی شرط کوئی پابندی عائدتی جا سکے بہتے تیہ قید شرط لگائی پڑے گی ۔ کے گئے

ہاں کھ نہ کھ تو گائی پڑے گی ۔ توجی نے کہا تھے یہ بتائے کہ وہ قید و شرط کس بنیا د پر سے سلے کیا جائے کہ فلاں حم کی رائے گا اظہار کر نا تو جائز ہے اور فلاں حم کی رائے گا اظہار کر نا تو بائز ہیں ہے؟ فلاں حم کی رائے گا اظہار کر نا جائز ہیں ہے؟ فلاں حم کی تبلغ جائز ہیں ہے؟ اس کا تعین کون کرے گا اور کس بنیا و پر کرے گا اور کس بنیا و پر کرے گا اور کس بنیا و پر کرے گا اور کس الله بنیا ہوں ہوئی علی سروے کیا ہوا ور علی حقیق کی ہو توجی اس کو جائز چا ہوں ۔ کئے گھے کہ اس نظر نظر پر اس سے پہلے ہم حقیق کی ہو توجی اس کو جائزا چا ہتا ہوں ۔ کئے گھے کہ اس نظر نظر پر اس سے پہلے ہم بیل ہم بی بیل ہوں کا زادی اظہار رائے ولائے کیلئے 'ان کو حقوق دلائے کیا جو لی ہیں ' نیوں آپ نے بنیا دی سوال نہیں سوچا کہ آٹر آزادی اظہار رائے کس بنیا د پر سے ہوئی چا ہئیں؟ کیا شرخی اور کیا تو وہوئی چا ہئیں؟ تو کئے گئے اچھا آپ بی بنا و تبین اور کیا نہیں ۔ جی جھ رہا ہوں کہ آپ جھے بنائے کہ کیا گئے وو و شرائنا ہوئی چا ہئیں اور کیا نہیں ۔ جی سے بو رہا ہوں کہ آپ جھے بنائے کہ کیا تو وہوئی چا ہئیں اور کیا نہیں ۔ جی سے دو آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ کے دیا ہوئی کے ایک کیا تو ایک کے ایوں کہ آپ جھے بنائے کہ کیا تو وہوئی چا ہئیں اور کیا نہیں ۔ جی سے دو آپ سے سوال کیا ہوا ہے کہ آپ کے دار کیا تھوں کہ اور کہ آپ کے دیا ہوئی کہ اور کہ آپ کے دار کے کہ نظر نظر سے اور آپ کے ادار ہے کہ نظر نظر سے اس کا کیا جو اب ہونا چا ہے کہ آپ کے دور شرائنا ہوئی چا ہئیں اور کیا نہیں ۔ جی خطر نظر سے اس کا کیا جو اب ہونا چا چا ہے کہ آپ کے دور آپ کیا تھی اور آپ کے ادار ہے کہ نظر نظر سے اس کا کیا جو اب ہونا چا چا ہے کہ آپ کے دور آپ کیا تو اس کیا جو اب ہونا کیا جو اب ہونا چا چا ہے کہ آپ کے دور آپ کیا تو اب ہونا کیا جو اب ہونا چا چا چا جائیں کیا تو اب کیا جو اب ہونا کیا جو اب ہونا چا چا چا جائیں کیا تو کیا تو اب کیا تو اب کیا جو اب ہونا کیا جو اب کیا تو اب کیا تو کیا تو اب کیا تو کیا تو اب کیا تو اب کیا تو کی

# ۔ اپ سے پاس کوئی معیار سیں ہے

کے گئے میرے علم میں ایمی تک ایسافار مولا نہیں ہے۔ ایک فار مولا ذہن میں آتا ہے کہ ایس آزادی اظمار رائے جس میں وائی لنس ہو ، جس میں دو سرے کے ساتھ تشد د ہو تو ایس آزادی اظمار رائے جس میں ہوئی چاہتے ۔ میں نے کہا یہ تو آپ کے دہن میں آئی کہ وائی لنس کی پابٹری ہوئی چاہئے اس اور کے ذہن میں کوئی اور بات ہمی آسی ہے کہ فلاں قسم کی پابٹری ہمی ہوئی چاہئے ۔ یہ کون ملے کرے گا اور کس نیا د پر ملے کر ایکا کہ کس فتم کی اظمار رائے کی کھلی چمٹی ہوئی چاہئے ایمی فتم کی میں بنیا د پر ملے کر ایکا کہ کس فتم کی اظمار رائے کی کھلی چمٹی ہوئی چاہئے ایمی فتم کی نہیں ؟ اس کاکوئی فار مولا اور کوئی معیار ہوتا چاہئے ۔ کمنے گئے آپ سے محفظو کے بعد سے ایم سوال میرے ذہن میں آیا ہے اور میں اپنے ذمہ داروں تک اس کو پہنچاؤں گا اور اس کے بعد اس پر آگر کوئی لیزیچر طاقو آپ کو بجیجوں گا۔ تو میں نے کما افتاء اللہ میں اور اس کے بعد اس پر آگر کوئی لیزیچر طاقو آپ کو بجیجوں گا۔ تو میں نے کما افتاء اللہ میں

ختر رہوں گا کہ اگر آپ اس کے اور کوئی لنزی بھی کیں اور اس کا مثاق کوئی فلف بناکیں تو میں آیک طالب علم کی حقیت میں اس کا مثاق موں۔ جب وہ چلے گئے ' تو اس وقت میں نے ان سے کما کہ میں سجیدگی سے آپ سے کہ رہا ہوں ' سے بات نداق کی نہیں ہے ' جبیدگی سے جاتا ہوں کہ اس مسئلے پر فور کیا جائے ' اس کے بارے میں آپ اپنا فقط تظر بیجیں ' لیکن آیک بات میں آپ کو بنا دوں کہ بنتے آپ کے انظریات اور فلنے ہیں ' ان سب کو مد نظر رکھ لیجے ' کوئی ایبا حققہ قارمولا آپ چیش کر نہیں کی بر ساری دنیا متعقق موجائے کہ قلال بنیاد پر اظہار رائے کی آزادی ہوئی چاہئے اور فلاں بنیاد پر نہیں ہوئی بیائے۔ تو سے میں آپ کو بنادیا ہوئی جائے اور فلاں بنیاد پر نہیں ہوئی جائے۔ تو سے میں آپ کو بنادیا ہوئی جائے اور فلاں بنیاد پر نہیں ہوئی جائے۔ تو سے میں آپ کو بنادیا ہوئی جائے اور فلاں بنیاد پر نہیں ہوئی جائے۔ تو سے میں آپ کو بنادیا ہوں اور آگر چیش کر کیس تو میں ختطر ہوئی۔

## انسانی علی محدود ہے

حقیقت سے کہ سے جمل تعرب کہ صاحب ! ہومن رائش ہونے چاہیں 'آزادی اظمار رائے ہونی چاہیے ' تحریر و تقریر کی آزادی ہونی چاہیے ' آکی الی کوئی بنیاد جس پر ساری ونیا شنق ہو کئے سے کمی کے پاس قبیل خیس ہے اور نہ ہو سکتی ہے ۔ کیوں ؟ اس واسطے کہ جو کوئی ہمی سے بنیادی سطے کرے گا وہ اپنی سوچ اور اپنی عشل کی بنیاد پر کریگا۔ اور کمی وہ انسانوں کی عشل بیاں نہیں ہوتیں ' وہ گرو ہوں کی عقلیں بیاں نہیں ہوتیں ' الذا ان کے نمیں ہوتیں ' وہ گرو ہوں کی عقلیں بیاں در میان اختلاف رہا ہے ' رہے گاور اس اختلاف کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وجہ اس کی سے ہے کہ انسانی عشل اپنی آیک لمیشیشن راستہ نہیں۔ وجہ اس کی سے ہے کہ انسانی عشل اپنی آیک لمیشیشن راستہ نہیں۔ وجہ اس کی سے ہے کہ انسانی عشل اپنی آیک لمیشیشن (Limitation) رکھتی ہے ' اس کی صدود ہیں ' اس سے آگ وہ خواوز نہیں کر پائی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بوری انسانیت میں کہ یا اس بوری انسانیت کی سے یوا احسان عظیم سے ہے کہ سرکار دو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معالمات کو سطے کرنے کی جو بنیاد فراہم کی ہے وہ سے کہ وہ نے ان تمام معالمات کو سطے کرنے کی جو بنیاد فراہم کی ہے وہ سے وسلم نے ان تمام معالمات کو سطے کرنے کی جو بنیاد فراہم کی ہے وہ سے وہ وہ سے کہ اس تمام معالمات کو سطے کرنے کی جو بنیاد فراہم کی ہے وہ سے وہ سے دوہ سے در ان تمام معالمات کو سطے کرنے کی جو بنیاد فراہم کی ہے وہ سے وہ سے وہ ان تمام معالمات کو سطے کرنے کی جو بنیاد فراہم کی ہے وہ سے وہ سے دوہ سے دور سے دوہ سے دو

ہے کہ وہ ذات جس نے اس ہوری کا نکات کو پیدا کیا' وہ ذات جس نے انسانوں کو پیدا کیا' وہ ذات جس نے انسانوں کو پیدا کیا' ای سے ہوچھو کہ کون سے انسانی حقوق قابل تحفظ میں؟ وہی بنا شکا ہے' اس کے سواکوئی نیس بنا شکا۔

## اسلام کو تماری مرورت نبیل

جو لوگ کتے ہیں کہ پہلے ہمیں سے ہاؤ کے اسلام ہمیں کیا حقق وقا ہے گھر ہم اسلام کو مائیں گے۔ ہیں نے کما اسلام کو تمباری ضرورت نہیں۔ آگر پہلے اپنے ذہن ہی طے کرلیا کہ سے حقق جمان ملیں کے وہاں جائیں گے اور اس کے بعد گھر سے حقوق چو کہ اسلام ہیں ال رہے ہیں اس واسلے ہیں جارہا ہوں' تو یاد رکھو اسلام کو تمباری ضرورت نہیں۔ اسلام کا منہوم سے ہے کہ پہلے سے اپنی عاجری درمائدگی اور شکتی ہیں کرو کہ ان سائل کو حل کرنے ہیں ہماری مشل عاجز ہے اور ہماری سوچ عاجز ہے، ہمیں وہ بنیاد چاہی جس کی بنیاد پر ہم مسائل کو حل کرنے ہیں ہماری مشل عاجز ہم مسائل کو حل کرنے ہیں ہماری مشرف رجوح کرتا ہے تو پھر کرنی سے در ہمائی پیش کرتا ہے۔ حدی للمعقین۔ سے ہوایت متفین کرنے ہے۔ منفین کے میں سے ہیں کہ جس کے دل اسلام ہدایت و رہنمائی پیش کرتا ہے۔ حدی للمعقین۔ سے ہوایت متفین کی میں طلب ہو' سے ہو کہ ہم اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں' ورمائدگی کا اعتراف کرتے ہیں' کھر اپنے مالک اور خالتی کے سامنے رجوح کرتے ہیں۔ اعتراف کرتے ہیں' کہر اپنے مالک اور خالتی کے سامنے رجوح کرتے ہیں۔ اعتراف کرتے ہیں' پھر اپنے مالک اور خالتی کے سامنے رجوح کرتے ہیں۔ اعتراف کرتے ہیں' پھر اپنے مالک اور خالتی کے سامنے رجوح کرتے ہیں۔ اعتراف کرتے ہیں' پھر اپنے مالک اور خالتی کے سامنے رجوح کرتے ہیں۔ اعتراف کرتے ہیں' پھر اپنے مالک اور خالتی کے سامنے رجوح کرتے ہیں۔ کہر آپ ہمیں بتائے کہ ہمارے لئے کہا راست ہے ؟

الذا سے جو آج کی دنیا کے اندر ایک فیش بن حمیا کہ صاحب! پہلے سے بتاؤ کہ بیوس رائش کیا لمیں سے ' تب اسلام میں داخل ہوں سے تو سے طریقہ اسلام میں داخل ہونے کا نمیں ہے۔

سرکار دو عالم ملی فقد علیہ وسلم نے جب اس است کو اسلام کا پیغام دیا' وعوت دی آگئی ہنتے فیر مسلوں کو دعوت دی آگئی مجلد آپ نے بہ نیس فرایا کہ اسلام میں آجاد حمیس قلال قلال حقوق

ل جائیں ہے۔ یک یہ فرایا کہ جن تم کو اللہ جل جل طالہ کی عبادت کی طرف دھوت ویتا ہوں مخولو الا اله الا الله تغلیمون الے لوگوا الا اله الا الله تغلیمون الے لوگوا الا اله الا الله محدود کامیاب ہوجاؤ کے الله الا الله منافع مادی مصلحوں اور مادی خواشات کی خاطر آکر کوئی اسلام جن آنا جاہتا ہے تو وہ در حقیقت اظام کے ماتھ می داستہ طاش شیس کر رہا ہے الله الیا وہ اپنی عابی کا اعتراف کرے کہ ہماری عقلیں ان مسائل کو حل کرتے ہے عابی ماج ہیں۔

#### معمل کا دائرہ کار

یادر کھے کہ سے موضوع ہوا طویل ہے کہ مثل انسائی ہے کار الد چز اس ہے۔ اللہ تعالی نے ہو ہمیں مثل عطا فرائی سے بری کار آلد چز ہے 'کر سے اس حد کل کار آلد ہے جب تک اس کو اس کی حدود میں استعال کیا جائے اور حدود سے باہر آگر اس کو استعال کرو مے تو وہ قلط جواب دینا شروع کردے گی۔ اس کے بعد اللہ تارک و تعالی نے آیک اور ذریعہ علم عطا فرمایا ہے 'اس کا نام ومی الی ہے 'جمال مثل جواب دی جاتی ہے اور کار آلد نہیں رہتی وئی الی ای جگہ پر آکر رہنمائی کرتی ہے۔

#### حواس کا دائزہ کار

دیکھو ! اللہ تارک و تعالی نے ہمیں آگھ وی' کان دہیے' سے

زبان دی۔ آگھ سے دکھ کر ہم بہت ہی چزیں معلوم کرتے ہیں' کان

سے سن کر بہت ساری چزیں معلوم کرتے ہیں' زبان سے چکھ کر بہت

ساری چزیں معلوم کرتے ہیں' لیکن اللہ تعالی نے ہر آیک کا اینا آیک

فنگشن رکھا ہے' ہر آیک کا اینا عمل ہے اس مد تک وہ کام دیتا ہے'

اس سے باہر نہیں دیتا۔ آگھ دکھ سکتی ہے' سن نہیں سکتی۔ کوئی فیص سے

چاہ کہ میں آگھ سے سنوں تو وہ احق ہے۔ کان من سکتا ہے دکھے نہیں سکتا۔ کوئی فض سے چاہے کہ کان سے میں دکھنے کا کام لول تو وہ بے وقوف ہے۔ اس واسطے کہ سے اس کام کیلئے نہیں بنایا ممیا اور آیک حد ایک آتی ہے جال نہ آگھ کام دیتی ہے نہ کان کام دیتا ہے نہ زبان محل کام دیتا ہے۔ اس موقع کیلئے اللہ تعالیٰ نے معل عطا فربائی وہاں معل انسان کی رجمائی کرتی ہے۔

## تناعش كافى تبيل

و کھتے ہیہ کری جارے سامنے رکمی ہے' آگھ سے دکھیے کر معلوم کیا کہ اس کے بینل زرد رنگ کے ہیں، پاتھ سے چموکر معلوم کیا کہ تھے ہیں۔ لیکن تیسرا سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ سے آیا خور بخور وجور من تعلی یا کمی نے اس کو بتایا؟ تو وہ بتانے والا میرے آگھوں کے سامتے شیں ہے' اس واسطے میری آگھ ہمی اس سوال کا ہواب شیں دے سکتی میرا ہاتھ مبمی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا اس موقع کیلیے اللہ تعالیٰ نے تبیری چنے عطا فرمائی جس کا نام منتل ہے۔ منتل ہے یں نے سوچاک یہ جو بنڈل ہے اسے بوے قاعدے کا بنا ہوا ہے اسے خود ے وجود میں نمیں آسکا، نمی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے۔ یہاں مش نے میری رہنمائی کی ہے۔ لیکن آیک چوتھا سوال آگے پیل کر پیدا موآ ہے کہ اس کری کو مس کام میں استعال کرنا جائے ممس میں تمیں كرنا جاہے؟ كمال اس كو استعال كرنے سے قائدہ موكا كمال تتمان ہوگا؟ اس سوال کو عل کرنے کے لئے معل میں ناکام ہوجاتی ہے۔ اس موقع ہر اللہ تعالی نے ایک چوتھی چیز عطا فرمائی اور اس کا نام وحی الی۔ وہ اللہ تیارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے ' وہ خیر اور شرکا فیصلہ كرتى ہے، وہ تنع اور نتسان كا فيمله كرتى ہے۔ جو بتاتى ہے كه اس چيز میں تحرب اس میں شرہے اس میں لاح ہے اس میں نتسان ہے ۔ وی آتی ہی اس مقام پر ہے جمال انسان کی منتم کی پرواز قتم ہوجاتی ہے '

141

الذا بنب الله اور اس کے رسول مبلی اللہ علیہ وسلم کا تھم آجائے اور وہ الی منتل میں نہ آئے ' سجھ میں نہ آئے تو اس کی وجہ سے اس کو رو کرنا کہ صاحب میری تو محل میں جیس اربا، فندا میں اس کو رد کرتا مول تو یہ رد حقیقت اس معل کی اور ومی الی کی حقیقت بی سے جمالت كا بتيجہ ہے۔ أكر سجھ على آيا تو وي آنے كى ضرورت كيا هي؟ وي تو آئی ی اس لئے کہ تم اپن تناحش کے درید اس منام کے نیس پیچ کتے تھے۔ اللہ جارک و تعالی نے وی کے دریعہ سے تماری مدو فرمائی اکر مثل سے خود بخود فیملہ ہوتا تو اللہ تعالی آیک تھم نازل کردیتے ہی كر ہم نے حبيس مثل وى ہے ، مثل كے مطابق جو چيز اچى كے وہ كرو اور جو بری کے اس سے فاع جاؤ۔ نہ کمی ساب کی مرورت ، نہ کمی رسول کی ضرورت ' نہ ممی پنجبر کی ضرورت ' نہ ممی ند بب اور دمن کی مردرت - کین جب اللہ نے اس عمل دینے کے باوجود اس پر اکتابا میں فرمایا ' بلکہ رسول بھیج ' کتابی اناریں ' ومی بھیجی تو اس کے سی ب میں کہ تنا عمل انسان کی رہنمائی کیلئے کانی نہیں تنی ۔ آج کل لوگ کتے ہیں کہ صاحب میں چوکد اس کا فلند سجد میں نہیں آیا، فدا ہم حس ملنے تو وہ در حقیقت دین کی حقیقت سے تا واقف جی عقیت سے جابل ہیں۔ سجے میں آئی نہیں سکا۔

اور پیس سے آیک اوربات کا بواب سل جاآ ہے ہو آج کل یکی کثرت سے لوگوں کے ذہوں بھی پیدا ہوآ ہے۔ سوال سے پیدا ہوآ ہے کہ قرآن کریم نے جائد پر جانے کا کوئی طریقہ نیس بتایا' فلا کو خی کرنے کا کوئی فارمولا تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیس بتایا' سے سب قیص اس نتم کے قارمولے حاصل کر کے کمال سے کمال بیچ محکم اور بم قرآن بیش میں رکھنے کے باوجود بیچے رہ گئے' تو قرآن اور سنت نارمولے کیوں نیس بتلائے ؟

ہواب اس کا کی ہے کہ اس لئے نمیں بتایا کہ وہ چر مثل کے دائرے کی شمی' اپنی عشل سے اور اسپنے تجرب لور اپنی محنت سے بتنا

(177

آگے ہوھو کے 'اس کے اندر جہیں آکشافات ہوتے ہے جائیں گے 'وہ جہارے عمل کے دائرے کی چیز تھی 'عمل اسکا ادراک کر عمق تھی ۔ اس واسطے اس کے لئے نبی بیجنے کی ضرورت نہیں تھی ' اس کیلئے رسول بیجنے کی ضرورت نہیں تھی ' اس کیلئے رسول بیجنے کی ضرورت نہیں تھی ' اس کیلئے کتاب ٹاذل کرنے کی ضرورت نہیں تھی ' کی ضرورت نہیں تھی ' اس کیلئے کتاب ٹازل کرنے کی ضرورت نہیں عالم تھی جا سے کہ ایشی انٹر بیٹنل والے آدی کی عمل عاجر تھی کہ بنیادی حقوق اور آزادی و تحریر و تقریر کے اور کیا پابٹدیاں ہوئی چاہیں ' کیا نہیں ہوئی چاہیں ' کیا نہیں ہوئی چاہیں ' کیا نہیں مونی چاہیں ' کیا نہیں مونی چاہیں ' کیا نہیں مونی چاہیں انسان کی عمل عاجر تھی اس کیلئے ٹھر رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔

### حقوق کا تحفظ تمن طرح ہو؟

#### آج کی دنیا کا حال

انسانی حتوق کا آیک نقاضا ہے ہے کہ اکثریت کی مکومت ہونی چاہئے۔ جمہوریت' سیکولر ڈیموکریسی۔ آج امریکہ کی آیک کتاب دنیا بحر میں بہت مضہور ہوری ہے۔ اوری اینڈ آف بہٹری اینڈ دی لاسٹ شن" میں بہت مضہور ہوری ہے۔ اوری اینڈ آف بہٹری اینڈ دی لاسٹ شن" کی سارے پڑھے کیے لوگوں میں حقیل ہوری ہے' اس کا مارا قلمتہ ہے ہے کہ انسان کی آسٹری کا خاتمہ جمہوریت کے اور ہوگیا اور اب انسانیت کے مروج لور قلاح کیا کوئی ٹیا نظریہ وجود میں نہیں آئے گا۔ یعن شم نبحت پر ہم اور آپ کیا کوئی ٹیا نظریہ وجود میں نہیں آئے گا۔ یعن شم نبحت پر ہم اور آپ بھین رکھتے ہیں' اب یہ ودفح نظریات' ہوگیا ہے کہ ذیرہ کرئی کے بود کوئی نظریہ انسانی فلاح کا دیود میں آئے والا نہیں ہے۔

ایک طرف تو سے نمرہ ہے کہ اکاؤیت بھی بات کہ دے دہ حق ہے اس کو تبول کرد' اس کی بات ہاتو' جین دی اکاؤیت آکر الجزائر بھی کامیاب بوجاتی ہے اور احتابات بھی اکاؤیت حاصل کرلیتی ہے تو اس کے بعد جموریت بلتی نمیں رہتی ۔ ٹیکر اس کا دیمود جموریت کیلیج خطرہ بین جاتا ہے۔ تو نمرے لگا لینا اور بات ہے جین اس کے اور عمل کر کے دکھانا مشکل ہے۔

یہ فرے نگا لیا ہت آپھی بات ہے کہ سب انسانوں کو ابن کے حقوق کے چاہئیں' ان کو آزادی اظمار رائے ہوتی چاہئے لوگوں کو حق خود ارادی ملنا چاہئے اور سے سب کے میح ' جین دو مری طرف لوگوں کا حق خود ارادی پال کر کے اکو کو جرو تھرد کی جگی میں ہیا جارہا ہے ' ان کے بارے بیں آواز الحمات ہوئے زبان محراتی ہے لور دی جمورے اور آزادی کے منادی کرنے والے ابن کے ظاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو بات صرف سے تیم ہے کہ دو بات کہ زبان سے کہ ریا جائے کہ انسانی حقوق کیا ہیں ؟ بات سے کہ جو بات زبان سے کہ ریا جائے کہ انسانی حقوق کیا ہیں ؟ بات سے کہ جو بات زبان سے کو اس کو کر کے دکھاؤ اور سے کام کیا محمد رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے جو حق ریا اس کو جر کے دکھاؤ۔

#### و عد ه کی خلاف در زی نهی*س ہو <sup>سک</sup>ق*

غزوہ پدر کا موقع ہے اور معزمت مذیقہ پن بماآن رمنی اللہ عنہ ؛سپے والد ماجد کے ساتھ سفر کرتے ہوئے تھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے مدینہ منورہ جارہے ہیں 'رائے ہیں ابوجل کے فکر سے نکراؤ ہوجاتا ہے اور ابوجل کا لظکر کہتا ہے ہم تہیں محمہ رسول اللہ ملکی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے نہیں دیں ہے ' اس لئے کہ تم جاؤ کے تو ہارے خلاف ان کے انتکر میں شائل ہو کر جنگ کرو کے ۔ بیا پھارے پریشان ہوتے ہیں کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے جاتا تھا اور انہوں نے روک لیا۔ آخر کار انہوں نے کمااس شرط پر حمیس چھو ٹیس سے کہ ہم ے وعدہ کرو۔ کہ جاؤ ہے اور جانے کے بعد ان کے لککر میں شامل نہیں ہو تھے ہم ہے جنگ نمیں کرو کے ۔ اگریہ وعدہ کرتے ہو تو ہم حمیں چمو ڈتے ہیں ۔ حضرت مذیقہ رمنی اللہ عنہ اور اسکے والد سنے وعدہ کر لیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زیارت کریں سے ان کے افکر میں شامل موکر آپ سے اثریں سے منسی۔ چنانچہ انہوں نے ان کو چمو ڑ دیا 'اب سے دو تول حضرات حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے ۔جب کفار کے ساتھ جنگ کا وقت آیا' اور کیسی جنگ' لیک ہرار مکہ تحرمہ کے مسلح سور ما اور اسکے مقابلے میں ۲۱۳ نہتے ' جن کے پاس 🗚 تکواریں ' دو تھو ڑے ستر اونٹ ۔ ہم تکواروں کے سواتین سو تیرہ آ دمیو**ں** کے پاس اور کموار بھی نہیں بھی بھی ہے لاتھی اٹھائی ہوتی ہے کسی نے پھراٹھایا ہواہے ۔اس موقع پر ایک ایک آدی کی قیت تھی ' ایک ایک انسان کی قیت تھی ۔ کمی نے کما یا رسول اللہ ہے نئے آ دی آئے ہیں "آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوسے ہیں اور ان سے زبر دستی معاہدہ کر ایا کیا ہے ' ہے وعدہ زبر دستی لیا کیا کہ تم جنگ میں شامل نہیں ہو کے تو اس واسطے ان کو اجازت دیجئے کہ جما دہیں شامل ہوجائیں اور جما دہمی کو نسا؟ یوم الفرقان ،جس کے اندر شامل ہونے والا ہرفردبدری بن حمیا ،جس کے بارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرما دیا تھا کہ اللہ تعالی نے اہل پدر کے سارے ایکلے يخصِلے حمّا ہ معانب فرمائے ہیں ' انتا پوا فزو ہ ہورہا ہے ' مذیقہ بن پمان رمنی اللہ مشہ مان جن ک حضور اقد س ملی الله عليه وسلم كے ساتھ شامل موجائيں ، سركار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کا جواب سے ہے کہ نہیں 'جوابوجل کے فشکرے وعد وکر کے آئے

ہوکہ جنگ نہیں کرو کے تو مومن کا کام وعد وکی ظانب در زی نہیں ہے ' لذاتم اس جنگ جی شائل نہیں ہو سکتے ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے جنگ جی شائل ہو لے سے ردک دیا۔ سے ہے کہ جب وقت پڑے ' اس دقت انسان اصول کو معائے ' ہے نہیں کہ زبان سے تو کمہ دیا کہ ہم انسانی حقوق کے علیردار ہیں اور ہیروشیما اور ٹاکا ساکی پر ہے محتاہ بچوں کو ہے محتاہ حور توں کو تنہ و بالاکر دیا کہ ان کی تسلیل تک معذور ہید ابور ہی ہیں اور جب ایتا وقت پڑ جائے تواس جی کوئی اخلاق کوئی کر دار دیکھنے والا نہ ہو۔ (المسلمن اس ۲۰۱۹)

تو نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق مناسے بھی اور حمل کر سے بھی و کھایا ۔ کیا حقوق مناسے ؟ اب سنے:

#### اسلام مي جان كا تحفظ

انسانی حقوق میں ہے مب ہے پہلا حق انسان کی جان کا حق ہے۔ ہرانسان کی جان کا حقد انسان کا بنیاوی حق ہے کہ کوئی اس کی جان پر وست در ازی شرے:

لا تقداد النفس التي حرم الله الله الله الله الله علی مجی جان کے اور دست ور ازی تیس کی جائتے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے سے حکم دیدیا اور کیا حکم دیدیا کہ جنگ میں جارہ ہو اکتار ہے مقابلہ ہے ۔ در کمن سے مقابلہ ہے اس حال جی جمی حہیں کس جارہ ہو افحان کی اجازت نہیں 'کمی حورت پر جاتھ افحان کی اجازت نہیں 'کمی حورت پر جاتھ افحان کی اجازت نہیں '
پر زمے پر جاتھ افحان کی اجازت نہیں ۔ میں جما دے موقع پر بھی پایٹری عائد کر دی کی ۔ بی بایئری الی نہیں ہے کہ صرف زبانی جمع خرج ہو' جساکہ میں نے آبھی بتایا کہ صاحب زبانی طور پر تو کمہ دیا اور حس نمی کر دیا سارے بچوں کو بھی اور حور توں کو بھی اندہ طبے وسلم کے جان نار سحاب کرام نے اس پر حمل کر دکھایا ۔ ان کمانا شکھی پر ذھے پر کمی حورت پر کمی خورت پر کمی بیات کا دیان کا تحقا ۔

#### اسلام مي مال كا تحفظ

مال کا تحفظ انسان کا دو سرا بنیادی حق ہے: لا باکلوا اموالکم بینکم بالباطل ۔ باطل کے ساتھ ناحق طریقے سے کمی کا مال نہ کماؤ ۔ اس پر عمل کر سے کیے وکمایا ؟ میہ نیس ہے کہ آویل کر کے توجیہ کر کے مال کما مجے کہ جب تک اسپے (Try)

مفادات وابسة تنے اس وقت تک بری دیانت تنی بری امانت تنی الین جب معامله جنگ کا آمیا' و شنی ہوگئی تو اب میہ ہے کہ صاحب تسمارے اکاؤنٹس منجد کر دیئے جائیں گے 'تسمارے اکاؤنٹس فریز کر دیئے جائیں گے 'جب مقابلہ ہو کیا تو اس وقت میں حقوق انسانی عائب ہو گئے ۔اب مال کا تحفظ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

محمر رسول الله ملى الله عليه وسلم في جو مثال بيش كي و وعرض كريّا مول -غزوہ خیبرہے 'یہو دیوں کے ساتھ لڑائی ہورہی ہے 'محمد رسول انٹد صلی اللہ علیہ وسلم محابہ کر ام کے ساتھ نبیرکے اوپر حملہ آور ہیں اور قلعہ نبیرکے گر دیا صروکئے ہوئے ہیں ۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی فوج خیبر کے قلعہ کے ار دھر دیڑی ہوئی ہے ' خیبے کے اندر آیک بے جار ہ چھوٹاساج واہا جرت پر بگریاں جرایاکر آنٹا 'اس کے ول میں خیال پیدا ہوا کہ خیرے باہر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا نشکر پڑا ہوا ہے جاکر د مجمول تو سبی ' آب کا نام توبت سنا ہے <sup>در</sup> بحر '' صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھتے ہیں اور کیسے آ دمی ہیں ؟ کریاں لے کر حبیرے قلع سے فکلااور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاش میں مسلمانوں کے تشکر میں واغل ہوا۔ کسی سے بوجھا کہ بھائی محر کماں ہیں؟ ملی اللہ علیہ وسلم ۔ لوگوں نے ہتایا کہ فلال خیمے کے اندر ہیں ۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بقین نہیں آیا کہ اس نیمے کے اندر ' یہ تمجور کا معمولی سا خیمہ جمونیزی ' اس میں اتنا یزا سردار 'امّا برانی و ہ اس خیمے کے اندرے ؟ لیکن جب لوگوں نے بار بار کما تو اس ين جلامما - اب جب داخل جوانو سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم تشريف فرمات " جاكر كماكد يارسول الله! آب كيا پيام ليكر آئي بي "آپ كا پيام كيا بي؟ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے مخضرا بتایا 'تو حید کے عقیدے کی وضاحت فرمانی ۔ کہنے لگا آکر میں آب کے اس بیغام کو تبول کر لوں تو میراکیا مقام ہوگا؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تہیں سینے سے لگائیں مے "تم ہمارے بھائی ہوجاؤ مے اور جو حقوق دو مرول کو حاصل ہیں ' وہ تہیں بھی حاصل ہوں مے ۔ کمنے لگا آپ جھ سے الی بات كرتے من ' ذاق كرتے ميں أيك كالا بيجك يروا باسياه فام ' ميرے بدن سے بديو اٹھ رہی ہے 'اس مالت کے اندر آپ جمعے سے سے لگائیں کے اور یمال تو جمعے وحتكارا جاتا ہے 'ميرے ساتھ المانت آميز بر آؤكيا جاتا ہے تو آپ يہ جو مجھے سينے ہے لكائيس مے توكس وجہ سے لكائيس مے ؟ سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم نے فرمايا 'الله کی محلوق انٹد کی نگاہ میں سب ہر اہر ہیں 'اس واسطے ہم حمہیں سینے سے نگائمیں مے ۔کما 174

که آگریس آپ کی بات مان لول مسلما<del>ن ہوجا دُ</del>ل 'تو میراانجام کیا ہو گا۔تو سر کار دو عالم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگر ای جنگ کے اندر مرکعے توجی کو ای دیا ہول ۔ اللہ حیارک و تعالیٰ تمهارے اس چرے کی سیابی کو تا پائی ہے بدل دیکا اور تمهارے سم کی بدیو کو خوشبو ہے بدل دیکا ۔ بیں جموائی دیتا ہوں ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم نے جب سے فرمایا 'اس اللہ کے بندے کے دل پر اثر ہوا کہ آگر آپ سے فرماتے ہیں لَوَ اشْهِدَانَلَا الهُ الْااللهُ و اشْهِدَ انْ عَمَدُ ا رَسُولُ اللهُ ، عُرَضَ كِيَاضِ مُسَلِّمَانَ جُوكِيا ' اب جو تھم دیں سے وہ کرنے کو تیار ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہے پہلا تھم اس کو میہ نہیں ویا کہ نماز پر موسیہ نہیں دیا کہ روزہ رکھو 'پہلا تھم میہ دیا کہ جو بكرياں تم جرانے كيلئے لے كر آئے ہويہ تمهارے ياس امانت بس ' يہلے ان يكر يوں کو واپس دے کر آؤاور اس کے بعد آگر ہو چھنا کہ تجھے کیا کرناہے؟ بگریاں کس کی ' یمو دیوں کی 'جن کے اوپر حملہ آور ہیں 'جن کے ساتھ جنگ چھڑی ہوئی ہے مجن کا مال نتیمت چمینا جار ہاہے 'لیکن فرمایا کہ بہ مال نتیمت جنگ کی حالت میں چمینا تو جائز تقالیکن تم لے کر آئے ہوایک معاہر ہ کے تحت ۔اور اس معاہرے کا تقاضاریہ ہے کہ ان کے مال کا تحفظ کیا جائے 'اس معامدے کا تحفظ کیا جائے آیہ ان کا حق ہے 'لذا ان کو بنچاکر آؤ۔اس نے کما کہ یار سول اللہ بریاں توان و شنوں کی ہیں جو آب کے خون کے پیاہے ہوئے ہیں اور پھر آپ واپس لوٹائے ہیں ' فرمایا کہ ہاں! پہلے ان کو واپس لوٹاؤ ۔ چنانچہ بکریاں واپس لوٹائی گئیں ۔

کوئی مثال پیش کریگا کہ عین میدان جگ جی طالت جگ کے اندر انسانی مال کے تحفظ کا حق اداکیا جارہا ہو؟ جب بحریاں واپس کر دس قو آگر بوچھا کہ اب کیاکروں؟ فرمایا کہ نہ قو تماز کا وقت ہے کہ تہیں نماز پڑ مواؤں 'نہ رمضان کا ممینہ ہے کہ رو زے رکھواؤں 'نہ تممارے پاس مال ہے کہ زکاۃ دلواؤں ۔ آیک بی عبادت اس وقت ہوری ہے جو کہ تلوار کی چھاؤں کے بنچ ادائی جاتی ہے وہ ہے جماد 'اس جی شامل ہو جاؤ ۔ چنانچہ وہ اس جی شامل ہو گیا 'اس کا اسو درائی نام آبا جماد 'اس جی مواق کے جنے ہوئے ہوئے ہوئے ہو کے بعد دیکھنے جا اگر ہے تھے کہ کون زخی ہوا ہون شہید ہوا او دیکھا کہ جگ محاب کے بعد دیکھنے جا آب کی محاب ہو چھاکیا محالہ ہو چھارے ہیں کہ بیہ کون آ دی ہے ؟ حضور کمالی الله علیہ وسلم کا جون آ دی ہے ؟ حضور کمالی الله علیہ وسلم کے بی کہ بیہ کون آ دی ہے ؟ حضور کمالی الله علیہ وسلم کے بی کہ بیہ کون آ دی ہے ؟ حضور کمالی الله علیہ وسلم نے بی جھاکیا محالہ ہے تو صحابہ کرام کا جمید وسلم نے بیایا کہ بیہ ایسے محض کی

لاش ملی ہے کہ جس کو ہم جس سے کوئی نہیں پہانا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے قریب پہنے کر دیکھ اور قربایا تم نہیں پہلے نے 'جس پہنانا ہوں اور میری آتھیں دیکھ رہی ہیں اللہ جارک و تعالی نے اس کو جنت الفردوس کے اندر کو ثرو تسنیم سے مسل رہی ہے اور اس کے چرے کی سیای کو آبائی سے بدل ویا ہے 'اس کی بد ہو کو خوشہو سے تہدیل قربا دیا ہے۔

بسرحال 'یہ بات کہ مال کا تحفظ ہو بھن کمہ دسینے کی بات نسیں۔ بی کریم صلی ابند علیہ وسلم نے کر کے دکھایا - کافرکے مال کا تحفظ وعمن کے مال کا تحفظ 'جو معاہدے کے تحت ہو ۔ یہ مال کا تحفظ ہے ۔

#### اسلام ميس آبروكا تحفظ

تمیرا انسان کا بنیا دی حق میہ ہے کہ اس کی آبر د محفوظ ہو۔ آبرو کی تحفظ کا نعرہ لگانے والے بہت ہیں 'لیکن سے پہلی بار محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے بنایا کہ انسان کی آبرو کا ایک حصہ بہ بھی ہے کہ چنے پہلے اس کی برانی نہ کی جائے ' غیبت نہ کی جائے۔ آج بنیادی حقوق کا نعرہ لگانے والے بہت ' میکن کوئی اس بات کا ا ہتمام کرے کہ کمی کا پینے کے بیجیے ذکر براتی ہے نہ کیا جائے ' فیبت کر ناہمی حرام ' غيبت سنناممي حرام اور فرمايا كدكسي انسان كاول ندنو زاجائ - مدانسان كيلي ممناه کپیرہ ہے ۔ معترت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ انقہ الصبحاب حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیت اللہ شریف کا طواف فرمارہے ہیں 'طواف کے دور ان آنخسرت ملی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیت اللہ توکتنامقدس ہے "کتامعظم ہے مجرعبداللہ بن مسعودر منی اللہ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے عبدالله إليه منمبته الله بزامقدس بزاكرم ہے ، ليكن اس كا كات من أيك چيز أيس ہے کہ اس کانقدس اس محبت اللہ ہے بھی زیارہ ہے اور وہ چزکیا؟ ایک مسلمان کی جان مال اور آیرو که اس کا نقدس کعبہ سے مجی زیادہ ہے۔ آگر کوئی محض دو مرے کی جان بر مال بر آبرد برناحق حمله آور مو آب تو سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم فرمات بیں کہ وہ کویہ کے وُھا رہے سے بھی زیارہ بڑا جرم ہے ۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے حق دیا۔

#### اسلام مين معاش كالتحفظ

جو انسان کے بنیادی حقوق میں وہ میں **جان مال** اور آبرو 'ان **کا تحفظ ضرور** ہے۔ پھرانسان کو دنیامیں چینے کیلئے معاش کی ضرورت ہے 'روز گار کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسی انسان کو اس بات کی اجازت میں دی جا سکتی ہے کہ وہ اٹن دولت کے بل ہوتے پر دو سردن کیلیے معاش کے دروازے بٹوکرے ۔ نبی کریم منگی اللہ علیہ وسلم نے میہ امول بیان فرمایا ۔ ایک طرف توبيه فرمايا بجس كو كتة بين فريدُم آف كتريك (FreedomofContract) \_ معاہدے کی آزادی جو جاہے معاہدہ کرو الکین فرمایا کہ ہروہ معاہدہ جس کے نتیج میں معاشرے کے اور خرائی واقع ہوتی ہو ، ہروہ معاہر ہ جس کے بیتے ہیں دو سرے اومی پررزق کا دروازه بند ہوتا ہو وہ حرام ہے 'فرمایا لابیع حاصر لبا دکوئی شری کسی دیماتی كا مال فروفت ندكرے - أيك أ دى ديمات سے مال كے كر آيا منا زر في بيد أوار تر کاریال نے کر شری فرد فت کرنے کیلے آیا توکوئی شری اس کا آ زمتی نہ بے اس کا دکیل نہ ہے ۔ سوال بید اہو آہے کہ اس میں کیا حرج ہے آگر دو آ دمیوں کے در میان ایس میں معاہدہ ہوتا ہے کہ میں جمہارا مال فروخت کروں گا 'تنمارے سے ا جرت لوں گانواس میں کیا حرج ہے؟ لیکن ٹی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بتلایا کہ اس کا جنبے سے ہوگا کہ وہ جوشری ہے 'وہ مال نے کر جینہ جائے گا تو احکار کرے گااور بازار کے اور اپنی اجارہ داری گائم کریگا۔ اس اجارہ داری گائم رنے کے بتیج میں دو سرے لوگوں پر معیشت کے دروازے بند ہوجائیں کے ۔اس واسطے فرمایا: الاسع سلنسر لباد۔ توکسب معاش کا حق ہرانسان کا ہے کہ کوئی ہمی محض اپی دونت کے بل ہوتے ہر دو سرے کیلے معیشت کے دروازے بند نہ کرے ۔ سے منیں کہ سود کھا کھاکر ' تمار تھیل تھیل کر 'سچیعیدلنگ کر کر ہے 'سٹر تھیل تھیل کر آ دی نے اسے لئے دولت کے انیار جمع کرنے اور دولت کے ابناروں کے ذریعے سے وہ مورے بازارے اور قابض ہو کیا جوئی دو سرا آدی آکرکسب معاش کیلئے داخل ہونا جابتا ہے تواس کے لئے دروازے بند ہیں۔ یہ نمیں ' پلکے کسب معاش کا تحظ نمی کریم ملی الله علیه وسلم نے تمام انسانوں کا بنیادی حق قرار دیا اور قرایا:

#### دعواالناس يرين قالله بعضهم ببعث

لوگوں کو چھوڑ دو کہ اللہ ان میں ہے بعض کو بعض کے ذریعے رزق عطا فرمائیں مے ۔ بیرکسب معاش کا تحفظ ہے ۔ جننے حقوق عرض کر رہا ہوں ' بیہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے اور متعین فرمانے کے ساتھ ساتھ ان پرعمل مبھی کر کے دکھایا ۔

اسلام اور عقیدے کا تحفظ

عقیدے اور دیانت کے اعتبار کرنے کا تحفظ کہ اگر کوئی مخص کوئی عقیدہ افتیار کے ہوئے ہوئے ہو اس کے اوپر کوئی پابندی شیں ہے کہ کوئی ذیر دستی جاکر مجبور کرے اسے دو سرا دین افتیار کرنے پر مجبور کرے الا اکر اوق الدین دین جی کوئی ذیر دستی نمیں ۔ اگر ایک عیمائی ہے تو عیمائی رہے 'ایک یہودی ہے تو بیمائی رہے 'ایک یہودی ہے تو بیر دی رہے ' قانو تا اس پر کوئی پابندی عائد نمیں کی جائے گ ' اس کو حقیقت حال مجمانے کی کوشش کی جائے گ ' اس کو حقیقت حال مجمانے کی کوشش کی جائے گ ' کی جائے گ ' کی جائے گ ' اس کو حقیقت حال مجمانے کی کوشش کی جائے گ ' کی جائے گ ' اس کو اسلام میں داخل کیا جائے ۔ پاب البتہ اگر ایک مرتبہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے دار اللاسلام میں داخل ہو گیا اور اسلام میں داخل ہو کہ اس دی جائے ک ک دار اللاسلام میں دیج ہوئے وہ اس دین کو برطا چھو ڈکر ارتبر او کا راستہ اختیار کریگا تو اس کے معنی ہے ہیں کہ دار اللاسلام میں ذباد کی اور دساد کا مالت آپریشن ہوتا ہے ' اور اس فساد کا مالت آپریشن ہوتا ہے ' اور اس فساد کا علاج آپریشن ہوتا ہے ' اور اس فساد کا علاج آپریشن ہوتا ہے ' اور اس فساد کا علاج آپریشن ہوتا ہے ' اور اس فساد کا علاج آپریشن کر دیا جائے گ اور معاشرے میں اس کو فساد کھیلانے کی اجازت نمیں دی جائے گ ۔ آپریشن کر دیا جائے گ اور معاشرے میں اس کو فساد کھیلانے کی اجازت نمیں دی جائے گ ۔

بسرحال سمی کی عقل میں بات آئے یا نہ آئے اسمی کی سجھ میں آئے یا نہ آئے اسمی کی سجھ میں آئے یا نہ آئے اسم است است اسم است کے اندر محدرسول الله صلی الله علیه وسلم فی اور الله علیه وسلم الله خیاد فراہم فرمائی ہے ۔ حق وہ ہے جے الله مانے 'حق وہ ہے جے تھ رسول الله صلی الله علیه وسلم مانیں 'اس سے با ہرحق نہیں ہے ۔ اس لئے ہر فخص عقیدے کو احتیار کرنے میں شروع میں آزاد ہے 'ورنہ آگر مرتد ہوتا جرم نہ ہوتا تو اسلام کے

رحمن اسلام کو بازیچہ اطفال بناکر دکھلاتے۔ کتنے لوگ تماشا دکھانے کیلئے اسلام میں داخل ہوتے اور نکلتے ، قرآن کریم میں ہے لوگ یہ کتے ہیں مین کو اسلام میں داخل ہوجا و اور شام کو کافر ہوجا و تو یہ تماشا بنا دیا کیا ہوتا۔ اس واسطے دار الاسلام میں داخل رہے ہوئے اردر ادکی منجائش نہیں دی جائے گی 'اگر واقعنا دیا نت داری سے تمہاراکوئی عقیدہ ہے تو پھر دار الاسلام سے باہر جاؤ ' باہر جاکر جو چاہو کرو' لیکن دار الاسلام میں رہے ہوئے فساد پھیلانے کی اجازت نہیں۔

### حضرت عمرفاروق رضى الثدعنه كأعمل

سرحال' یہ موضوع تو بوا طویل ہے لیکن یا نچ مثالیں میں نے آپ حفرات کے سامنے پیش کی بس (۱) جان کا تحفظ (۲) مال کا تحفظ (۳) آبرو کا تحفظ (م) عقیدے کا تحفظ (۵) کسب معاش کا تحفظ - سد انسان کی پانچ بنیادی ضروریات میں ۔ ب یا بی مثالیں میں نے پیش کیں الکین ان یا بی مثالوں میں جو بنیا دی بات غور كرنے كى ہے وہ سے ہے كہ كہنے والے تو اس كے بہت ہيں 'ليكن اس كے اوپر عمل كر کے دکھانے والے محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام ہیں ۔حضرت فاروق اعظم رمنی الله تعالی عنه کے دور کا واقعہ ہے کہ بیت المقدس میں غیر سلموں ے جزید و صول کیا جاتا تھا۔ اس ملئے کہ ان کے جان و مال و آبرو کا تحفظ کیا جائے ' ایک موقع بربیت المقدس سے فوج بلاکر سمی اور محاذیر بھینے کی ضرورت پیش آئی ۔ زبر دست ضرورت داعی تھی ۔حضرت عمرفاروق اعظم رمنی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی بیت المقدس میں جو کافررہے ہیں ،ہم نے ان کے تحفظ کی ذمہ واری لی ہے۔ اگر وج كويمال سے مثاليس مے تو ان كا تخفظ كون كريكا؟ بم ف ان سے اس كام كيلي جزید لیا ہے 'لیکن ضرورت بھی شدیدہے۔ چنانجہ انہوں نے سارے غیرمسلوں کو بلا کر کما کہ بھائی ہم نے تمہاری حفاظت کی ذمہ واری لی تھی ' اس کی خاطرتم سے بیہ تیک بھی ومول کیا تھا'اب ہمیں نوج کی ضرورت پیش آگئی ہے 'جس کی وجہ ہے ہم تهارا تخفظ کماحقہ نیں کر سکتے اور فوج کو یہاں نہیں رکھ کتے ' انذا فوج کو ہم دو سری جكه ضرورت كى خاطر بهيج رہے ہيں تو جونيكس تم ہے ليا كيا تھا وہ ساراتم كو واپس كيا

#### مضرت معاوب رمنى اللدعنه كاعمل

حضرمعاویہ رمنی اللہُ عنہ وہ محانی ہیں جن پر کہتے والے ظالموں نے کیسے کیے بہتانوں کی بارش کی ہے 'ان کا واقعہ آبو داؤ دہیں موجو دہے کہ روم کے ساتھ لڑائی کے دوران جنگ بندی کامعابہ وہو کمیا 'جنگ بندی ہوگئی 'آیک خاص آریج تک یہ طے ہو کمیا کہ جنگ بندی رہے گی آبوئی آپس میں ایک دو سرے پر حملہ نہیں کر ایا۔ حعرت معاویه رمنی انتدعنه بزے دانش مند بزرگ تنے 'انہوں نے بیرسو چاکہ جس تاریج کو معاہدہ ختم ہور ہاہے 'اس تاریح کو فرجیں لے جاکر سرحد کے باس وال دیں کہ اوحرآ فآپ غروب ہو گا اور آاریخ پرلے کی 'ادھرحملہ کر دیں گے 'کیونکہ ان کا خیال ہے تھا کہ دشمن کو بیہ خیال ہو گا کہ جب جنگ بندی کی مدت فتم ہوگی 'کہیں دور ہے چلیں ہے ' تو وقت کے گا' اس واسطے انہوں نے سوچا کہ پہلے فزج لے جاکر سرمدي ذال دين - چنانچه سرمدير فوج لے جاكر ذال دى اور او هراس ماريخ كا آ نآب غروب ہوا جو جنگ بندی کی آریخ تھی اور اند هرانہوں نے حملہ کر دیا' روم کے اوپر بلغار کر دی اور وہ بے خبراور غافل ہتھ 'اس واسطے بہت تیزی کے ساتھ (فخ رتے بیلے گئے ' زمین کی زمین خطے کے خطے مع ہور ہے ہیں۔ جاتے جاتے جب آمے بره رہے ہیں تو بیجے ہے دیکھا کھو ڑے ہر آیک مخص سوار دور سے سریٹ دو ڈاچلا آرم ہے اور آوازلگار ہاہے بغنو اعباد اللہ اعباد اللہ ! اللہ کے بندور کو ! اللہ کے بندو رکو حضرت معاویه رمنی انتُدعندرک محصے ' دیکھاتو معلوم ہوا کہ حضرت عمروین عبسه رمنی الله عند ہیں ۔ حضرت عمرو بن عبسه رمنی الله عنه قریب تشریف لاتے ' فرمایا و فا لاء عدو مومن کاشیو د و فا داری ہے تعداری تہیں ۔ حضرت معاویہ رضی ادثہ عنہ نے فرمایا میں نے توکوئی غداری نہیں کی ۔ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد حملہ کیا تو حضرت عمروبن عبسه رضى الله عند فرمايا من في الن كانون سے محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سناہے۔

من کانت بیشته و بین توجر عهد فیلایصلنه و لایپند نه سعتی پیمتی اسله اوینهذ علیه دعل سوار ۱ = ( ترزی کاب ایماء ٔ پایستی الندر ٔ مدید نیر۱۵۰)

جب سمی قوم کے ساتھ معاہدہ ہوتو اس معاہدے کے اندر کوئی ور اسابھی

تغیر ندکرے اندکو لے نہ باند سے ایماں تک کہ اس کی مدت ندگر رہائے اور یا ان کے سامنے کھل کر بیان ندکر دے کہ آج سے ہم تہارے سعاہدے کے پابھ نہیں اس اور آپ نے معاہدہ کے دور ان سریہ وجیس لاکر ڈال دی اور شاید اندر ہی تہو رڈاکھس مجے ہوں تو اس واسطے آپ نے یہ معاہدے کی خلاف ور ذی کی اور یہ ہو آپ نے ملاقہ وہ کیا ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے ۔ اب اندازہ لگائے معرب معاویہ رمنی اللہ عند وقتی کے مطابق نہیں ہے ۔ اب اندازہ لگائے معرب معاویہ رمنی اللہ عند وقتی کے ملاقے فی معرب معاویہ رمنی اللہ عند وقتی کے مطابق اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ساساری وج کیلئے تھم جاری کر دیا کہ ساری وزج والی لوث جانے اور یہ مفتوحہ ملاقہ خالی کر دیا جائے ۔ چنا نچہ مورا مفتوحہ علاقہ خیال کر دیا ۔ دنیا کی تاریخ اس کی مثال نہیں چیل کر کئی کہ کمی فارخ نے اپنے مفتوحہ علاقہ خیال کر دیا ۔ دنیا کی تاریخ اس کی مثال نہیں چیل کر کئی کہ کمی فارخ نے اپنے مفتوحہ علاقہ خیال کر دیا ۔ دنیا کی تاریخ اس کی مثال نہیں چیل معاہدے کی پابندی کے اندر ذرای اوچہ روسی تھی انہیں تجہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ معاہدے کی پابندی کے اندر ذرای اوچہ روسی تھی انہیں تھر رسول اللہ معلی اللہ علیہ دسلم کے قلام تھے 'انہوں نے یہ کرکے دکھایا ۔

بات او بھتی ہمی طویل کی جائے قتم نہیں ہو سکتی الیکن خلا مدیہ ہے کہ مب سے کہا ہات سے بہا ہاں کہ بیا ہیں فراہم کی سے کہا ہات سے بہا ہات سے ہے کہ بی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کی بنیا ہیں فراہم کی ہیں کہ کون انسانی حقوق کا نتین کر ایکا کون نہیں کر رہا ۔ دو سری بات یہ کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے ان پر جمل کر کے دکھایا۔ حقوق ہی وہ متھین کے مجے جن پر جمل کیا جائے۔

#### آجکل کے ہیومن رائش

آج كينے كيلے ہيومن رائش كے يوے شاندار چار ٹر جماب كر دنيا بحري تشيم كر وسية كلے كہ بد ہيومن رائش چارٹر ہيں الكن بد ہيومن رائش چارٹر كے بنائے والے است كى خاطر مسافر پر وار طيارہ اجس جن بد منا وافراد سفركر رہ ہيں اس كوكرا دستى ان كوكوئى باك حيى ہوا اور مظلوموں كے اور حزيد ظلم وستم كے قلفے كے جائميں اس جن كوئى باك حيى ہوا اور مظلوموں كے اور حزيد ظلم وستم كے قلفے كے جائميں اس جن كوئى باك حيى ہوا ۔ بيومن رائش اى جگہ پر بحروح ہوتے تظر آتے ہيں جال استى مقا والت كے ظاف ہو تو و بال جمال استى مقا والت كے ظاف ہو تو و بال جو من رائش كاكوئى تصور حيى آنا ۔ سركار دو عالم مسلى الله عليد وسلم اليے ہيومن رائش

کے قائل نیں ہیں۔ اللہ جارک و تعالی اپنی رحمت ہے ہمیں اس حقیقت کو مجے طور پر کھنے کی توثی عطافرائے۔ اور ہے جو باطل پر و پیکنڈہ ہے اس کی حقیقت پہانے کی توثی عطافرائے۔ یا در کھنے کہ بعض لوگ اس پر و پیکنڈے ہے مرعوب ہوکر مغلوب ہوکر ہے معذرت خواہانہ انداز میں ہاتھ جو ڈکر ہے کتے ہیں کہ نہیں صاحب اجمارے ہاں تو ہے بات نہیں ہے 'ہمارے ہاں تو ہے اللہ منے فلال حق دیا ہے اور اس کام کیلئے قرآن کو سنت کو تو ڈ مرو ڈکر کمی نہ کمی اللہ و اسلام نے فلال حق دیا ہو اور اس کام کیلئے قرآن کو سنت کو تو ڈ مرو ڈکر کمی نہ کمی الیہو د و لا النصار ی حین نتیع ملتھم –قل ان حدی اللہ عو الحدی (ہے یہو واور نسار کی آب ہے چرکہ جس وقت تک خوش نہیں ہونے 'جب تک آب ان کے دین کی اجام نہیں آب ہے چرکہ جس وقت تک خوش نہیں ہونے 'جب تک آپ ان کے دین کی اجام نہیں وت ہو ایک نی مطافرائی 'جو مجد رسول اللہ صلی اللہ علیے وسلم لے کر دی ہے جو اللہ جارک و تعالی نے عطافرائی 'جو مجد رسول اللہ صلی اللہ علیے وسلم لے کر وتی ہے جو اللہ جارک و تعالی نے عطافرائی 'جو مجد رسول اللہ صلی اللہ علیے وسلم لے کر اس وقت تک کا میاب نہیں ہو گئے ' فقد آبھی ان نعروں سے مرعوب اور مغلوب نہ ہوں ' اللہ تیارک و تعالی ہی میں ہو گئے ' فقد آبھی ان نعروں سے مرعوب اور مغلوب نہ ہوں ' اللہ تیارک و تعالی ہی میں ہو گئے ' فقد آبھی ان نعروں سے مرعوب اور مغلوب نہ ہوں ' اللہ تیارک و تعالی ہی میں ہو گئے ' فقد آبھی ان نعروں سے مرعوب اور مغلوب نہ ہوں ' اللہ تیارک و تعالی ہی میں ہو گئے ' فقد آبھی ان نعروں سے مرعوب اور مغلوب نہ ہوں ' اللہ تیارک و تعالی ہی میں ہو گئے ' فقد آبھی ان نعروں ہے مرعوب اور مغلوب نہ ہوں ' اللہ تیارک و تعالی ہی ہوں نے تو کر ان کی تعریف نہ ہوں ' اللہ تعارک و تعالی ہی ہوں نے ان کی ہوں ' اللہ تعارک و تعالی ہی ہوں نے تا کی دور ان کی ہوت کی کی ہوں ' ان کی ہوں ' ان کی کی ہوں ' ان کی ہوں نے کی کی ہوں ' ان کی ہوں ' ان کی ہوں ' ان کی ہوں ' ان کی ہو کی کی ہوں ' ان کی ہو کی ہو کی ہو کی ہوں ' ان کی ہو کی ہو کی ہو کی کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی کی ہو کی ہو کی ہو کی کی ہو ک

فأخردع فأنان الحهدمة وبالعالمين





موضوع خطاب:

مقام خطاب : جامع مبحد بيت المكرّم

كلثن اقبال كراجى

وفت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطیات : جلدنمبرمه

صفحات

امت مسلمہ کے جو خیرالقرون ہیں۔ یعنی سحابہ کرام کا دور، آبایین کا دور، تنج آبایین کا دور، تنج آبایین کا دور، ان میں اس رات کی فضیلت سے فائد افعالے کا اہتمام کیا جاآ رہا ہے، لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں اندا اس کو یدعت کمتا، یا بے بنیاد اور بے اصل کمتا درست نہیں سمجے بات میں ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاگ کر عبادت کرتا باعث ایر و تواب ہے، اور اس کی خصوصی اہمیت رات میں جاگ کر عبادت کرتا باعث ایر و تواب ہے، اور اس کی خصوصی اہمیت

#### جسعالله المتختاله سيئه

# شب برات کی حقیقت

الحمد لله غدد ونستعينه ونستغطرة ونومس به و نتوسك عليه ونعوذ بالله من شرود انفسنا ومن سيئات اعمالتا، من يهد والله فلامتسل له ومن يبنله فلاماله ومن يبنله فلاماله ومن يبنله فلاماله ومن يبنله فلاماد ولله والشهدان سيد ناو فلاها دولك والشهدان سيد ناو نبينا ومولانا معسقد اعبدة ومرسوله، صوالك تفالى عليه وعلى لله واصحابه وبارك وسلعت لمنا كثيرًا كثيرًا - اما بعد ا

شعبان کاممید شروع ہوچکا ہے۔ اور اس او س ایک مبارک رات آنے والی ہے، جس کانام مسلم برات " ہے۔ چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حعاب کا خیل یہ ہے کہ اس رات کے بارے میں بعض حعاب کا خیل یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فعیلت قرآن و مدیث سے عابت نہیں۔ اور اس رات میں جاگنا، اور اس رات میں مباوت کو خصوصی طور پر باعث اجر و تواب مجمنا نے بنیاد ہے، بلکہ بعض حعرات نے اس رات میں عباوت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے، اس لئے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مخلف سوالات بیوابور ہے ہیں۔ اس لئے لوگوں کے ذہنوں میں اس کے بارے میں معلوم ہوا۔

دین انباع کا نام ہے اس سلسلے می مخفرا کزارش ہے کہ میں آپ معزات سے بار بارے بات عرض کر چکاہوں کہ جس چز کا جوت قرآن میں یاست میں یا محابہ کرام کے آ طریس، آبھیں بررگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سجھتا بدعت ہے۔ اور میں بیشہ بہ بھی کہتارہا ہوں کہ اپنی طرف سے آیک راستہ کھڑ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ بلکہ دین اتباع کا نام ہے۔ کس کی اتباع؟ حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے محابہ کرام کی اتباع، آباع، آپ کے محابہ کرام کی اتباع، آباع، آب کے محابہ کرام کی اتباع، آباعین اور بزرگان دین کی اتباع ۔ اب آگر واقعت بیات ورست ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں تو بیشک اس رات کو کوئی فصوصی ایمیت دینا بدعت ہو گا، جیسا کہ شب معراج میں عرور شہیں۔ مراح کی برے میں عرور شہیں۔ مباوت کا ذکر قرآن و سنت میں موجود شہیں۔

## اس رات کی فعنیات بے بنیاد نہیں

لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے ہیں یہ کتا بالکل علا ہے کہ اس کی فغیلت حدیث سے جابت نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وی محلبہ کرام رضوان اللہ تعلیٰ علیہ ما جسین سے احادیث مروی ہیں، جن ہیں تھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فغیلت بیان فرائی، ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے پیشک کچھ کزور ہیں، اور ان احادیث کے کزور ہونے کی وجہ سے بعض علاء نے یہ کمہ دیا کہ اس رات کی فغیلت بے اصل ہے، لیکن حضرات محدین اور فقماء کا یہ قیملہ ہے کہ اگر آیک روایت مند کے اعتبار سے ہو جائے تواس کی مند کے اعتبار سے کرور ہو، لیکن اس کی تائید بہت می احادیث سے ہو جائے تواس کی مند کے اعتبار سے کرور ہو، لیکن اس کی تائید بہت می احادیث سے ہو جائے تواس کی مند کے اعتبار سے اس کی حضیات میں روایات موجود ہیں۔ لنذا جس رات کی فضیات میں دس محلبہ کرام سے اس کی مضیات میں دور ہوں۔ اس کو بے بنیاد اور بے اصل کمنا بالکل غلط ہے۔

## شب برات اور خیر القرون

است مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ کرام کا دور، آبعین کا دور، تبع آبعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فغیلت سے فائدہ اٹھانے کا اجتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اجتمام کرتے رہے ہیں۔ لنذا اس کو بدعت کمنا، یا بے بنیاد دور بے اصل کمنا درست نہیں۔ سیح بات می ہے کہ یہ فعنیات والی رات ہے، اس رات میں جاگنا، اس میں عہادت کرنا ہاعث اجر و تواب ہے، اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔

## كوئى خاص عبادت مقرر نهيس

البتد به بات درست ہے کہ اس رات بی مباوت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ قلال طریقہ سے عبادت کی جائے۔ جیسے بعض او کون نے اپنی ظرف سے آیک طریقہ کے گلال طریقہ سے عبادت کی جائے۔ جیسے بعض او کون نے اپنی ظرف سے آیک طریقہ کمر کر یہ کہ دیا کہ شب برات بی اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلاً کہلی رکعت بیں قلال سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے۔ دو مری رکعت بیں قلال سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے دغیرہ وغیرہ ۔ اس کا کوئی جوت نہیں۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نظی عبادات جس قدر ہو سکے، وہ اس رات بی انجام دی جائے نظی نماز پڑھیں بلکہ نظی عبادات کریں۔ ذکر کریں۔ تنبع پڑھیں۔ دعائی کریں یہ سلی عبادتی اس رات میں طریقہ علیت نہیں۔

## اس رات میں قبرستان جاتا

اس رات بین آیک اور عمل ہے، جو آیک روایت سے ثابت ہے، وہ بید کہ حضور ای رات بین اللہ علیہ جست البقیہ میں تشریف لے میے، اب چو تکہ حضور اس رات میں جنت البقیہ میں تشریف لے مسلمان اس بات کا ابتہام کرنے میں جنت البقیہ میں تشریف لے مسلمان اس بات کا ابتہام کرنے گئے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن میرے والد باجد حضرت مفتی محمد شفح ماحب قدس اللہ سرو آیک بوئی کام کی بات بیان فرایا کرتے ہے۔ بیشہ یاد رکھنی حاحب فرمائے سے کہ جو چزرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس در ہے میں اللہ مور ای درج میں اللہ مالی حیات اس سے آگے نہیں بوحاتا جائے، الذا ساری حیات طیب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیک نہیں بوحاتا جائے، الذا ساری حیات طیب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیک مرتبہ جنت البقیع جاتا مردی ہے، کہ طیب میں برات میں جنت البقیع جاتا مردی ہے، کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے می ہے۔ چو تکہ آیک مرتبہ جاتا مردی ہے، اس لئے تم بھی آگر زعری میں آیک مرتبہ جلے جاتا تو تھی ہے۔ لیکن پر شب برات میں اس لئے تم بھی آگر زعری میں آیک مرتبہ جلے جاتا تو تھی ہے۔ لیکن پر شب برات میں اس لئے تم بھی آگر زعری میں آپ مرتبہ جلے جاتا تو تھی ہے۔ لیکن پر شب برات میں ایک مرتبہ جلے جاتا تو تھی ہے۔ لیکن پر شب برات میں ایک مرتبہ جلے جاتا تو تھی ہے۔ لیکن پر شب برات میں ایک تم بھی آگر زعری میں آپ مرتبہ جلے جاتا تو تھی ہے۔ لیکن پر شب برات میں ایک تم بھی آگر زعری میں آپ مرتبہ جلے جاتا تو تھی ہے۔ لیکن پر شب برات میں ایک تم بھی آگر زعری میں آپ مرتبہ جلے جاتا تو تھی ہے۔ لیکن پر شب برات میں ایک تم بھی آگر زعری میں آپ مرتبہ جلے جاتا تو تھی ہے۔ لیکن پر شب برات میں ایک تم بھی آگر زعری میں آپ مرتبہ جلے جاتا تو تھی ہے۔ لیکن پر شب برات میں ایک تم بھی آگر زعری میں آپ میں آپ مرتبہ جلے جاتا تو تھی ہے۔ لیکن پر شب برات میں ایک مرتبہ جلے جاتا تو تھی ہے۔ لیکن پر شب برات میں ایک تب برات میں ایک مرتبہ جلے جاتا تو تھی ہے۔ لیکن پر شب برات میں ایک تب برات میں ایک تر برات میں ایک تب براتا میں برا

جانے کا اہتمام کرنا۔ التزام کرنا، اور اس کو ضروری سجھتا، اور اس کو شب برات کے ارکان جیں داخل کرنااور اس کوشب برات کا لازی حصہ سجھتا، اور اس کے بغیریہ سجھتا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے ورجے سے آھے برحانے والی بات ہے ۔ لاذا آکر بھی کوئی فخص اس نقط نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگر بھی کوئی فخص اس نقط نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے محصے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جارہا ہوں۔ تو انشاء اللہ اجرو تواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ بھی نہی جاتی، لاڈا اہتمام اور التزام نہ کرو، پابندی شہر کرو ۔ یہ در حقیقت وین کی سجھ کی بات ہے۔ کہ جو چیز جس ورجہ میں طیت ہو، اس کو اس کو درجہ میں طیت ہو، اس کو اس کو درجہ میں کو اس سے ماحد در مری لفل عباد سازا

# نوافل گھریپہ ادا کریں

میں نے ساہ کہ بعض لوگ اس رات میں اور شب قدر میں نظوں کی جماعت کرتے ہیں، پہلے صرف شینہ با جماعت ہوتا تھا، اب سنا ہے کہ صلوۃ الشیخ کی بھی بہاعت ہوتا تھا، اب سنا ہے کہ صلوۃ الشیخ کی بھی بہاعت ہوئے گئی ہے، یہ صلوۃ الشیخ کی جماعت کی طرح بھی بہت نہیں، نا جائز ہے ۔ اس کے ہارے میں آیک اصول سن لیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان قربا یا کہ جماعت ادا کر تا تابت ہیں، مثلاً تراوت کے علاوہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے با بھاعت ادا کر تا تابت ہیں، مثلاً تراوت کے، کموف اور استیقاء کی نماز آنکے علاوہ ہر نماز کے بیارے میں افضل ہیں ہوئے کہ اس کے اندر صرف افضل نہیں، بلکہ سنت مو کدہ قریب بواجب ہے کہ اس کو سب کہ اس کے اندر صرف افضل نہیں، بلکہ سنت مو کدہ قریب بواجب ہے کہ اس کو سب ہو گئی جا کہ اس کو تاب ہو تاب کہ اس کے اندر صرف اور کر ہے۔ لیکن جب فتماء نے یہ ویکھا کہ لوگ کم جا کر بعض اور قات سنق کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے یہ بھی فرہا ویا کہ آگر سنتیں اور قبل ہی جا کر اور کے کہ اس کے انہوں نے یہ بھی فرہا ویا کہ آگر سنتیں چوٹو نے کا خوف ہو تو صبح دی میں پڑھ لیا کریں۔ ماکہ چھوٹ نہ جائیں، ورنہ اصل قاعدہ یہ بھی ہا کہ انگر میں جا کر اندہ کا خوف ہو تو سبح دی میں باکر اور کریں، اور قبل کے بڑے میں تمام فقماء کا اس پر اجماع ہے۔ کہ طبع کی اندہ میں جا کر اور اندی کی اس کے کہ کھر میں جا کر اور اندی کی جماعت حدید کے نقل نماز میں افتحل یہ ہے کہ اپنے کھر میں ادا کرے، اور نقلوں کی جماعت حدید کے نقل نماز میں افتحل یہ ہے کہ اپنے کم میں ادا کرے، اور نقلوں کی جماعت حدید کے نقل نماز میں افتحل یہ ہے کہ اپنے کم میں ادا کرے، اور نقلوں کی جماعت حدید کے نقل نماز میں افتحل یہ ہے کہ اپنے کم میں ادا کرے، اور نقلوں کی جماعت حدید کے نقل نماز میں افتحل یہ ہے کہ اپنے کھر میں ادا کرے، اور نقلوں کی جماعت حدید کے کہ نواز میں افتحاد حدید کے نقل نماز میں افتحاد کے دیکھر میں ادا کرے کے کہ کی کے کہ کی کے کھر میں ادا کرے کی اپنے کھر میں ادا کرے کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کو کے کہ کی کے کی کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کو کے کہ کی کے کو کی کو کی کی کے کو کی کے کہ کی کے کہ کی کے کو کو کی کو کی کی کی کی کی کے کو کی کو کی کی کی کے کو کی کی کے کو کی کو کی کی کی کی کے کو کی کی کی کے کو کی کی کی کی کی کی کی

نزدیک محرور تحری اور ناجائز ہے، یعنی آگر جماعت سے نفل پڑھ لے تو تواب تو کیا مے کا۔ النا کمناد ملے گا،

## فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں

بات دراصل بہ ہے کہ فرائفل دین کاشعار ہیں، دین کی علامت ہیں انڈاان کو ہمات ہیں انڈاان کو ہمات ہیں انڈاان کو ہمات کے ساتھ مجد ہیں اداکر ناضروری ہے، کوئی آ دی بہ سوچے کر کہ آگر ہیں سچر ہیں علامت کے ساتھ نماز پڑھوں گاتواس ہیں دیا کلری کا ندیشہ ہے، اس لئے ہیں گھر میں نماز پڑھ لول، اس کے لئے ایسا کر تا جائز نہیں، اس کو تھم بہ ہے کہ مجد ہیں جاکر نماز پڑھ لول، اس کے ذریعہ دین اسلام کالیک شعار ظاہر کر نامقعود ہے، دین اسلام کالیک شعار ظاہر کر نامقعود ہے، دین اسلام کی لیک شوکت کا مظاہرہ مقعود ہے، اس لئے اس کو مجد ہی ہیں ادا کرو \_\_

# نوافل میں تنائی مقصود ہے

لیکن للل ایک الی عبادت ہے ، جس کا تعلق بس بندہ اور اس کے پرور و گار سے ہے ، بس تم ہو اور تمہارا اللہ ہو ، تم ہو اور تمہارا پرور د گار ہو ، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عند کے واقعہ میں آیا ہے کہ حضور اقد سی صلی اللہ عند علیہ وسلم نے این سے پوچھا کہ تلاوت اتنی آہستہ سے کوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں قربایا کہ :

#### "اسمعت من ناجيت"

(ابو داؤد، کمکب العسلاق، بلب رفع العوت، معنیث قبر ۱۳۲۹) لت کر د بایول دای رکومتا دیارات دو مودل کومتار فرکی کماری

یعیٰ جس ذات سے یہ مناجات کر رہا ہوں ، اس کو سنا دیا ، اب وو سروں کو سنانے کی کیات ضرورت ہے؟ ۔ لنذا نغلی عباوت کا تو حاصل یہ ہے کہ وہ ہو اور اس کا پرورد گار ہو ،
کوئی تیسرا محض در میان میں حال ند ہو ، اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بہت پراہ راست جملا ہے تعالی قائم کرے ، اس لئے نغلی عباد توں میں جماعت اور اجتماع کو محروہ قرار دے دیا ،
اور یہ تھم دے دیا کہ آکیلے آؤ، تحالی اور خلوت میں آؤ، اور جم سے براہ راست رغبلہ تائم کر ، ویہ خلوت اور تنائی کتابر اانعام ہے ، ذرا خور تو کرو ، بندہ کو کتنے بوے انعام سے توازا جارہا ہے ، کہ خلوت اور تنائی کتابر اانعام ہے ، ذرا خور تو کرو ، بندہ کو کتنے بوے انعام سے اور اور ایس آؤ۔

## حملی میں جارے یاس آؤ

بادشاہ کا ایک عام درباہو آ ہے۔ اس طرح جماعت کی نماز اللہ تعالی کا عام دربار ہو آ ہے۔ دو مرافعاص دربار ہو آ ہے۔ جو خلوت اور تنائی کا ہو آ ہے یہ اللہ تعالی کا انعام ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے عام دربار ہیں حاضر دیتے ہو، تو اب ہم جہیں خلوت اور تنائی کا بھی موقع دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی محص اس تنائی کے موقع کو جلوت ہیں تبدیل کر دے ، اور جماعت بنادے تو ایس محض اس خاص دربار کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے ، اس لئے کہ اللہ تعالی تو یہ فرمارہ ہیں کہ تم تعملی ہیں آئ ہم سے مناجات کرد ، ہم تنمائی ہیں تم ہیں نوازیں گے۔ لیکن تم آیک جم غفیر آکھا کر کے لے جا رہے ہو۔

## تم نے اس نعمت کی نا قدری کی

مثلاً آگر کوئی بادشاہ ہے، تم اس سے ملاقات کے لئے دربار ہیں گئے، وہ بادشاہ تم سے یہ پرائیویٹ سے یہ کہ آج رات کو ہ نو بیجے تنہائی ہیں میرے پاس آجانا، تم سے یہ پرائیویٹ بات کرنی ہے، جب رات کے نو بیجے تو آپ نے اپنے دوستوں کا ایک جہ کھٹا اکٹھا کر لیا، اور سب دوستوں کو لے کر بادشاہ کے دربار ہیں حاضر ہو گئے، بتایئے کہ آپ نے اس بادشاہ کی قدر کی یا تاقدری کی ؟اس نے تو تہ ہیں یہ موقع و یا تھا کہ تم تھائی ہیں میرے پاس آؤ، تم سے تنہائی ہیں باتی کرنی تھیں، تم ہیں ظامت میں خاص ملاقات کا موقع دیتا تھا۔ اور اپنے ساتھ رابط اور تعلق استوار کرنا تھا۔ اور تم پوری آیک جماعت بنا کر اس کے یاس لے گئے، تو یہ تم نے اس کی ناقدری کی۔

اس لئے الم ابو حلیف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفلی عبادت کی اس طرح نا قدری نہ کرو، نفلی عبادت کی اس طرح نا قدری نہ کرو، نفلی عبادت کی قدر ہے ہے کہ ہم ہو، اور تعمارا اللہ ہو، تیمرا کوئی نہ ہو، لذا نفلی عبادات جتنی ہی ہیں، ان سب کے اندر اصول ہی بیان فرما دیا کہ تخائی میں اکیلے عبادت کرو، اس کے اندر جماعت کے مروہ تحری ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تو یہ ندادی جارہی ہے کہ:

الاهيل مري مستخفر فاغفرك

کوئی ہے جو جھے سے مغفرت طلب کرے تو جس اس کی مغفرت کروں؟ یہاں لفظ
"مستغفر" مغرد کا سیفہ استعمال کیا، یعنی کوئی تھائی جی مغفرت کرنے والا ہے، تھائی جی بستغفر " مغرد کا سیفہ استعمال کیا، یعنی کوئی تھائی جی مغفرت کرتے والا ہے، اب اللہ تعمالی تو یہ فرمارہ جیں کہ تحمائی جی میرے یاس آگر جھے سے ماگو، لیکن ہم نے یہ کیا کہ شبینہ کا انتظام کیا، چراخاں کیا، اور لوگوں کو اس کی دھوت دی کہ میرے یاس آگر میری اس خلوت جی شریک ہو جاتی حقیقت جس یہ اللہ تعمالی کے انعام کی تاقدری ہے، الندا شبینہ ہو، یا ملاق السیع کی جماعت ہو، یہ سب نا جائز ہے۔

## کوشہ تنائی کے لمحات

یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب کی راتیں نہیں ہیں، میلے شیلے کی راتیں نہیں۔ یہ اجتماع کی راتیں نہیں، بلکہ بر راتی اس کتے ہیں کہ موشہ تنمائی میں بیٹے کر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات استوار کر لو، اور تسارے اور اس کے در میان کوئی ماکل نہ ہو۔

میان عاشق و معثوق رمزیست کراناً کا تبین راہم خبر نیست

لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر تنائی میں عبادت کرنے بیضے ہیں تو نیز آ جاتی ہے، سجد میں شینہ اور روشن ہوتی ہے اور ایک جم غفیر ہوتا ہے۔ جس کی دجہ سے نیز پر قابو پانے میں آسانی ہو جاتی ہے ۔ ارب، اس بات پر یفین کرد کہ اگر تنہیں چند لمحلت کوشہ تنائی میں اللہ تعالی ہے ہم کلام ہونے کے میسر آگئے تو وہ چند لمحلت اس ماری رات سے بدر جما بہتر ہیں جو وقت گزارا وہ سنت بدر جما بہتر ہیں جو وقت گزارا وہ وقت گزارا وہ وقت گزارا ، وہ خلاف سنت گزارا ، وہ رات اتنی جی شمیں ، جتنے وہ چند لمحات جی جو وقت گزارا ، وہ حالی سنت گزارا ، وہ رات اتنی جی شمیں ، جتنے وہ چند لمحات جی جی جو وقت گزارا ، وہ حالی سنت گزارا ، وہ حالی سنت گزارا ، وہ حالی سنت گزارا ، وہ رات اتنی جی شمیں ، جتنے وہ چند لمحات جی جی جو آب نے افراض کے ساتھ ریا کے بغیر گوشہ تنائی میں می گزار ۔ لئے ۔

## وہاں مصنفے شار نہیں ہوتے

میں ہیشہ کہ تا رہا ہوں کہ اپنی عقل کے مطابق کام کرنے کا نام دین نہیں، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ ان کے کہنے پر عمل کرنے کا نام دین ہے، ان کی پیروی اور انباع کا نام دین ہے ۔ بی ہتاؤ کہ کیا اللہ تعالی تمہارے کھنٹے شار کرتے ہیں کہ تم سنے مسجد میں کئٹے کھنٹے گزارے ؟ وہاں کھنٹے شار نہیں کئے جاتے، وہاں قافلاص دیکھا جاتا ہے۔ اگر چند لوات بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہیں میسر آ مجے، تو وہ چند لوات بی افشاء اللہ بیر ایس کی کھنٹے مزار دیں میں گئے کھنٹے مزار دیں گے، لیکن اگر آپ نے عباوت میں کئی کھنٹے مزار دینے، محر سنت کے خلاف مزارے تو اس کا کہتے ہی حاصل نہیں۔

### اخلاص مطلوب ہے

میرے شخ حفزات ڈاکٹر عبد الدی صاحب قدس اللہ مرہ بردے کیف کے عالم میں قربا یا کرتے تھے کہ جب تم لوگ سجدے میں جاتے ہوتو سجد میں "سبحان رہی الاعلی" کی مرتبہ کہتے ہو، لیکن مشین کی طرح ذبان پر یہ تسبع جلری ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی دن یہ کلی سرتبہ کہتے ہو، لیکن مرتبہ کیا تھیں ہے کہ سنت بیا اللہ تعالیٰ ہیں لیک مرتبہ "سبحان رہی الاعلی" کی بدولت پیڑہ پار کر دیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہیں لیک مرتبہ "سبحان رہی الاعلی "کی بدولت پیڑہ پار کر دیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہیں لیک مرتبہ "سبحان رہی الاعلی "کی بدولت پیڑہ پار کر دیں گے۔
گی۔ اس لیے کہ اگر نیند آ جائے توسوجاتی لیکن چیر لیجات جو عبادت میں گزارو، وہ سنت کے مطابق گزارو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قرماتے ہیں کہ اگر قرر آن شریف پڑھتے بیند آ جائے توسوجاتی، اور سوکر تموڑی ہی نیند ہوری کر لور، اور قرر آن شریف پڑھتے ہوئے ہوائی حالت میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے مطابق جاگا، اور اپنے مالی سات کے مطابق جاگا، اور اپنے جاگا، اور اپنے جاگا، اور دوسرا آ دی صرف لیک کھنے جاگا، لیکن سنت کے مطابق جاگا، اور اپنے جاگا، اور دوسرا آ دی صرف لیک کھنے جاگا، لیکن سنت کے مطابق جاگا، اور اپنے جاگا، اور دی سکری دارت سنت کے مطابق جاگا، اور اپنے جاگا، ور دوسرا آ دی صرف لیک کھنے جاگا، لیکن سنت کے مطابق جاگا، اور اپنے بیکن سنت کے مطابق جاگا، اور اپنے بیکن سنت کے مطابق جاگا، اور دوسرا آ دی صرف لیک کھنے جاگا، لیکن سنت کے مطابق جاگا، اور دیسرا آ دی مرف لیک کھنے جاگا، لیکن سنت کے مطابق جاگا، اور دوسرا آ دی مرف لیک گھنے جاگا، کو سے کئی درجہ بہتر ہے۔

## برعباد*ت کو حد پر ر*کھو

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے بہاں اعمالی کی تنتی نہیں ہے، بلکہ اعمالی کاوزن ہے،
وہاں تویہ دیکھا جائے گا کہ اس کے عمل میں کتاوزن ہے؟ اندااگر تم نے کتی کے انتہا

ہے اعمالی تو بہت کر لئے، لیکن ان میں وزن پیدائیس کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ۔ اس
لئے فرمایا کہ فیٹر آ جائے تو پر کر سوجاتی، اور پھر اللہ تعالیٰ توفق دے تو اٹھ کر پھر عبادت

میں لگ جاتی بین سنت کے خلاف کام نہ کرو، اندا جو عبادت بھاعت کے ساتھ جس
صد تک جات ہو، اس حد تک کرو، شاؤ فون کی جماعت جابت ہے، رمضان المبارک میں
ترافق کی جماعت جابت ہے، رمضان میں وتر کی جماعت جابت ہے، تماز استہاء اور
ترافق کی جماعت جابت ہے، رمضان میں وتر کی جماعت جابت ہے، تماز استہاء اور
کی جماعت جابت ہے، فیکن ان دونوں میں چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
ماز کسوف آگر چہ سنت ہے، فیکن ان دونوں میں چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
سے جماعت جابت ہے، اور شعائز اسمام میں سے ہیں، اندان کو جماعت سے اواکر تا
جائز ہے، ان کے علاوہ جتنی فمازیں ہیں، ان میں جماعت نہیں ہے، ان میں تو اللہ تعالیٰ
سے چاہجے ہیں کہ بندہ جمعے سے تنائل میں طاقات کرے، اللہ تعالیٰ نے تنائل میں طاقات کرے، اللہ تعالیٰ نے تنائل میں طاقات کا یہ جواعراز بختیاں نے تنائل میں طاقات کرے، اللہ تعالیٰ نے تنائل میں طاقات کو جواعراز بختیا ہے، یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، اس اعزاز کی قدر کرنی چاہئے۔

## عورتوں کی جماعت

آیک مسئلہ عورتوں کی جماعت کا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت
پہندیدہ نہیں ہے، چاہے وہ فرض نماز کی جماعت ہو، یا سنت کی ہو، یا نفل کی ہو، اس لئے
کہ اللہ تعالی نے عورتوں کو یہ تھم فرا دیا کہ اگر حمیس عبادت کرنی ہے تو تعالی میں کرو،
سماعت عورتوں کے لئے پہندیدہ نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دین اصل میں
شریعت کے اتباع کانام ہے، اب یہ مت کو کہ ہماراتواس طرح عبادت کرنے کو ول چاہتا
ہے، اس دل کے چاہئے کو چھوڑ دو، اس لئے کہ ول تو بہت ساری چیزوں کو چاہتا ہے اور
صرف دل چاہئے کی وجہست کوئی چیزدین میں داخل نہیں ہو جاتی، جس بات کو رسول افقہ
صرف دل چاہئے کی وجہست کوئی چیزدین میں داخل نہیں ہو جاتی، جس بات کو رسول افقہ
صافی اللہ علیہ وسلم نے پہند نہیں کیا، اس کو محض دل چاہئے کی دجہ سے نہ کرنا

#### شب برات اور حلوه

بسرطل! یہ شب برات ۔۔ الحمد لللہ ۔۔ فضیلت کی رات ہے، اور اس رات میں بنتی عبادت کی قابق ہو، آئی عبادت کرتی چاہئے ۔۔ باتی جواور فضولیات اس رات میں طوہ و فیرہ پکانے کی شردع کرلی گئی ہیں، ان کو بیان کرنی کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ شب برات کا طوے ہے کوئی تعلق نہیں، اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ ابنا حصہ لگا گیتا ہے، اس نے موچا کہ اس شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جائے گئی، چنا نچے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی اسے انسانوں کی مغفرت کی مغفرت کی جائے فرائے ہیں جانے انسانوں کی مغفرت کی جائے فرائے ہیں جانے انسانوں کی مغفرت کی مغفرت کی بیال ہیں۔

شیطان نے موجا کہ آگر استے مارے آ دیوں کی منفرت ہوگئ پھر توہیں اٹ
گیا، اس لئے اس نے اپنا حصہ لگا دیا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کویہ سکھا دیا کہ شب برات
آئے قو طوہ پکایا کرد، دیے قو سارے سال کے کسی دن بھی طوہ پکانا جائز اور طال ہے،
جس مخص کا جب دل چاہے، پکا کر کھالے، لیکن شب برات سے اس کا کیا تعلق؟ نہ
قرآن ہیں اس کا شوت ہے، نہ حدیث ہیں اس کے بارے ہیں کوئی رواہت، نہ صحابہ کے
آئل ہیں۔ نہ آبھین کے عمل ہیں، اور بزرگان دین کے عمل ہیں کمیں اس کا کوئی تذکرہ
نہیں، لیکن شیطان نے لوگوں کو طوہ پکانے ہیں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے
ہیں لگ گئے۔ اب یہ حال ہے کہ عبادت کا انتا اجتمام نہیں، جتنا اجتمام طوہ پکانے کا

## بدعلت کی خاصیت

ایک بات بیشہ یاد رکھنے گی ہے ، وہ بید کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قد ساللہ مرہ فرایا کرتے تھے کہ بدعات کی خاصبت بیہ ہے کہ جب آوی بدعات کے خاصبت بیہ ہے کہ جب آوی بدعات کے اندر جاتا ہو جاتا ہے ، تواس کے بعد پھر اصل سنت کے کاموں کی توثیق کم ہو جاتی ہے ، چانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ صافرۃ التبیح کی جماعت میں دیر تک کھڑے رہے چیانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ صافرۃ التبیح کی جماعت میں دیر تک کھڑے رہے ہیں۔ وہ لوگ پانچ وقت کی فرض جماعتوں میں کم نظر آئیں گے۔ لورجو لوگ بدعات

کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ مثلاً صلوہ بانڈا کرنے اور کونڈے شی کھے ہوئے ہیں، ن فرائنس نے فاقل ہوتے ہیں، فمازی تھا ہوری ہیں، جماعتیں چموٹ ری ہیں۔ اس کی وکوئی اگر نسیں۔ لیکن یہ سب یکھ ہورہا ہے۔

الله اور الله کے رسول ملی الله وسلم فے وسب سے زیادہ آکیداس کی فرائی الله کا کہ جب کمی کا القال ہو جائے واس کی میراث شریعت کے مطابق جلدی تعلیم کرو، کی اس اب یہ بور ہا ہے کہ میراث تعلیم کرنے کی طرف او دھیان قبیل ہے ، محر بجہ بور ہا ہے۔ وسوف ہور ہا ہے کہ میراث تعلیم کرنے کی طرف او دھیان قبیل ہے ، محر بجہ بور ہا ہے۔ وسوف ہور ہا ہے ، ویا ہور ہا ہے ، اور سنت سے دور ہو آ چا جا آ ہے ، اور سنت یہ دور ہو آ چا جا آ ہے ، اور سنت دور ہو آ چا جا آ ہے ، اور سنت دور ہو آ چا جا آ ہے ، اور سنت دور ہو آ چا جا آ ہے ، اور سنت دور ہو آ چا جا آ ہے ، اور اس دات دور ہو آ چا ہا ہا ہے ، اور اس دات میں محفوظ در کے ، آ مین برمال ان میں محفوظ در کے ، آ مین برمال ان میں مولیات اور برعات ہے ، اور اس دات میں مولی فضیلت طیت میں ہو خیل خابر کیا ہے کہ اس رات میں کوئی فضیلت طیت دیں ۔ یہ خیل محمول میں ہے۔

## پیْدرہ شعبان کا روزہ

آیک سئل شب برات کے بعدوالے وان یعنی پددہ شعبان کے روزے کا ہے،
اس کو بھی ہم لینا چاہئے، وہ یہ کہ سارے ذخیرہ سدے جی اس روزے کے بارے جی
سرف آیک روایت جی ہے کہ شب برات کے بعدوالے وان روزہ رکمو۔ لیکن یہ روایت
شعیف ہے جذا اس روایت کی وجہ سے فاص اس پندہ شعبان کے روزے کو سنت یا
ستحب قرار ریا بعض علماء کے نزدیک ورست نہیں۔ البت پرے شعبان کے مینے جی
روزہ رکھنے کی نمٹیلت بایت ہے بین کم شعبان سے ستائیں شعبان تک روزہ رکھنے ک
نشیلت بایت ہے لیک روزہ رکھنے کو حضور صلی افتہ طید دسلم نے روزہ رکھنے سے
نشیلت بایت ہے لیک دوروز پسلے روزہ ست رکمو۔ آگر رمضان کے روزول
منع قرایا ہے کر رمضان سے لیک دوروز پسلے روزہ ست رکمو۔ آگر رمضان کے روزول
منع قربایا ہے کہ رمضان ہے لیک دوروز پسلے روزہ ست رکمو۔ آگر رمضان کے روزول
دوزہ رکھنے جی فعیان سے عام / شعبان سے عام / شعبان تک ہروان
دوزہ رکھنے جی فعیان ہے ، دو سرے یہ کہ یہ پدرہ تاریخ ایام بیش جی سے اور

یعن ۱۳/۱۳/۱۵ آرج کو اندا آگر کوئی عنمی ان دو دجہ سے ۱۵/ آرخ کاروزہ رکھے

ایک اس دجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے ، دو مرے اس دجہ سے کہ یہ 10/ آرخ ایام

بیش جی داخل ہے آگر اس نیت سے روزہ رکھ لے توانشاہ اللہ موجب اجر ہوگا، لیکن

فاس پددہ آرخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت ترار دینا بعض عاہ کے

زدیک درست نہیں۔ اس دجہ سے آکٹر نقماء کرام نے جمل مستحب روزوں کا ذکر کیا

ہے، دہاں محرم کی دس آرخ کے روزے کا علیحدہ سے آگر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ شعبان

ہے، دہاں محرم کی دس آرخ کے روزے کا علیحدہ سے آگر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ شعبان

کے کسی بھی دن بھی روزہ رکھنا افتش ہے، ہمر طال آگر ہس فتطہ نظر سے کوئی مخص روزہ

رکھ لے توانشاہ ائتہ اس پر تواب ہوگا۔ باتی کسی دن کی کوئی خصوصیت نہیں۔

جیساکہ یں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر معالمے کواس کی حد کے اندر کھنا ضروری ہے، ہر چیز کواس کے درجہ کے مطابق رکھنا ضروری ہے، دین اصل میں حدود کی حفاظت میں کانام ہے۔ اپن طرف ہے مقتل لڑا کر آھے جیچے کرنے کانام دین نہیں، قنذا اگر ان حدد کی رعامت کرتے ہوئے کوئی محض روزہ رکھے تو بست آبھی بات ہے، انشاء اللہ اس پر میز کرنا چاہئے۔ اجر و ثواب سلے گا، لیکن اس روزے کو یا تاہدہ سنت قرار وسینے سے پر میز کرنا چاہئے۔

## بحث ومباحث سے پر میز کریں

یہ شب برات اور اس کے روزے کے احکام کا ظامہ ہے، بی ان باول کو

مائے رکھنے ہوئے مل کیا جائے ، باتی اس بارے ہی بہت ذیادہ بحث و مباحث ہی نہیں

پڑتا چاہئے ، آج کل یہ سئلہ کھڑا ہو محیا کہ اگر کمی نے کوئی بات کہ دی تو اس پر بحث و

مباحثہ شردے ہو کیا، ملا تکہ ہوتا یہ چاہئے کہ جب کسی ایسے فنص سے کوئی بات سی ہے

جس پر آپ کو احتاد اور بحروصہ ہے ، تو بس :ای پر عمل کر لو، کوئی دو سرافنص ووسمی

بات کہتا ہے تو پھر بحث عی مت پڑد، اس لئے کہ حضور اقدس سلی افتہ علیہ وسلم نے

بحث جس پڑے سے منع فرایا ہے ، چانی الم ملک رحدة افتہ علیہ فراتے ہیں کہ :

السواء يطغني دنير العسلم يعن اس متم كے معللات على آئيس عن لزائل جھڑا كرنا يا بحث و مبادة كرنا علم كے زركو ذاكل كر دنا ہے و الدے أيك شاعرا كبراللہ آبادى مرحوم كزرے جيں۔ اس بدے جي ابن كاآيك شعر بدا اجماعے وہ كہتے ہيں كہ ب

رہی بحث من نے ک بی میں فات مثل بھے میں مثل جمہ میں مثل ہے۔

یہ ذہبی بحث جس میں فضل وقت ضائع ہو، اس سے پچھ عاصل نسی۔ اور جن او کول کے پاس فاتو عقل ہوتی ہے۔ دواس فتم کی بحث و مباحث میں پڑتے ہیں، اس نے ہم تو مید کہتے ہیں کہ جس عالم پر تم کو بحروسہ ہو، اس کے کہنے پر عمل کر او، انشاء اللہ تعالی تمال کی تبات ہو جائے گی، اگر کوئی دو سراعالم دو سری بات کہ رہا ہے، قو پھر حمیس اس میں ابھنے کی ضرورت نہیں، بس :سید معاد استہ می ہے۔

# رمضان کے لئے پاک صاف ہو جاد

برطل حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی نسیلت کو ہے اصل کمنا للہ ہے، اور مجھے جا اس کہنا للہ ہے، اور مجھے جا اسکالگا ہے کہ اللہ تعلیٰ ہے۔
الہ اللہ کہ اللہ تعلیٰ لے یہ شب برات رمضان البارک ہے رو مفتی ہے۔
یہ در حقیقت رمضان البارک کا استقبل ہے، رمضان کی ریسرسل ہو رہی ہے۔
رمضان کی تیاری کرائی جاری ہے کہ تیار ہوجاتی، اب دہ مقدس مہینہ آنے والا ہے، جس مسلمی رحمت کے دروازے کھولئے میں ہم منفرت کے دروازے کھولئے والے جی، جس میں ہم منفرت کے دروازے کھولئے والے جی، اس کے لئے ذرا تیار ہوجاتی۔

وی ایسے این آپ کو ایک کی ہوے دربار میں جاتا ہے، تو جانے ہے چیے اپنے آپ کو پاک ماف کر آ ہے، نمانا وحو آ ہے، کررے وغیرہ بدلنا ہے، ابندا جب اللہ تعالی کا مقیم دربار درمضان کی صورت میں کھلنے والا ہے تو اس دربار میں حاضری ہے پہلے ایک رات دے دی۔ اور یہ قربایا کہ آؤ، ہم حمیس اس رات کے اندر نما دحلا کر پاک ماف کر وی۔ منابول ہے پاک صاف کریں، آکہ ہمارے مائے تمہدا انعلق میں معنی میں قائم



ہو جائے، اور جب یہ تعلق قائم ہوگا، اور تمارے مناو دھلیں مے آواس کے بعد تم رمضان البادک کی رحموں سے مجھے معنی میں فیض یاب ہو جاؤ مے، اس غرض کے لئے افتہ تعالی سے ہمیں یہ رات عطا فرائی، اس کی تدر پہنچائی چاہئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک رات کی قدر کرنے اور اس رات میں مباوت کی قونق مطافرائے۔ آمن مبارک رات کی قدر کرنے اور اس رات میں مباوت کی قونق مطافرائے۔ آمن مبارک رات کی قدر کرنے اور اس رات میں مباوت کی قونق مطافرائے۔ آمن